سنهرح

رسُول اللّٰه وَاللّٰهِ عَلَيْنَا مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا اور تاریخِ إسلام کے تابندہ ساروں کے بق ایموز واقعات'

عبدالمالك مجاهِد





# معدث النبريري

اب ومنت کی روشی میں لکھی جانے والی ارد واسازی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانگ تب...عام قاری کےمطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقیُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com





وذكرفان الذكرى تنفع المومنين



رسُول اللَّه وَ اللَّهِ مَنْ الْفَالِينَ مِلْ اللَّهِ مِنْ المُورِسُلُونِينَ المُورِسُلُونِينَ المُورِسُلُونِين اور تاریخ إسلام کے تابندہ ساروں کے بین آموز واقعات

> تالين عبْدالمالك مجاهِد









الله كام ع (شروع) جونهايت ميريان بهت رحم كرف والاب-



## ۱۱ فهرست )۱۱

| 13 | عرض مؤلف                                        |
|----|-------------------------------------------------|
|    | سنهر ح حروف ملتي نبيس!                          |
| 26 | آل ياسرامبركرو                                  |
| 30 | مجھاللہ ے شرم آ ربی ہے!                         |
| 32 | عمر بن عبدالعزيز نهيئة كاخطب                    |
| 35 | تلير وغرور بوال                                 |
| 37 | احاديث رسول طالقيةُ كَي تعظيم كابِ مثال فمونه   |
| 38 | چغل خور حيانېين ہوسكتا                          |
| 39 | شریعت مطبروگ بالادتق                            |
| 45 | ان تین باتوں کا علم نی کے سواکسی اور گونہیں     |
| 50 | امير معاويه ذائلو كي ذبانت كالمتحان             |
| 53 | سخاوت ميں بڑا کون!                              |
| 55 | عمر بن خطاب بلينز كى كرامت                      |
| 58 | طبیب بی نے تو مجھے بیار کیا ہے                  |
| 60 | الجھی تک بخاری بی پڑھ رہے ہو؟!                  |
| 60 | شکرِ اسلامی کوایک نصیحت                         |
| 61 | امیر المومنین کی وراثت ہے چولھا بھی نہ جل سکا!! |
| 63 | تخلوق خدا سے زمی                                |





| 64 | د نیاوآ خرت کی کامیابی              |
|----|-------------------------------------|
| 65 | الله الله إصدقه وخيرات كاليه جذبه!! |
| 66 | چغل خور کی دال گلنے ہے رہی          |
| 67 | سپہ سالار کے ہر چم کی نیک شکونی     |
| 69 | ''آ تنجهٔ' نمبر کا حکمران           |
| 70 | طبیب کی مهارت                       |
| 72 | خلفيه بارون رشيد کو بهلول کی نصیحت  |
| 74 | قبانی کے سامنے میں گی آواز          |
| 78 | بے بس مباجر!                        |
| 82 | وت وت کی بات ہے!                    |
| 83 | تاک میں دم کرنے والا پڑوی           |
| 84 | الله كى پناه ميں !!                 |
| 89 | حق گوئی کا صلہ                      |
| 91 | حضرت حسن وحسين كامقام ومرتب         |
| 92 | عرب خاتون کا صبر                    |
| 95 | يه ہے سخاوت!                        |
| 96 | مجْهُ كَا تَحْدُ جَا ہِي؟           |
| 98 | حضرت حسن دانيته كامنفر داعز از      |
| 99 | خوبصورت بهاند!!                     |
| 00 | علم كا حصول كود سے كورتك            |
| 01 | قرآن بادکرنے والاقرض ہے بری         |



| 103 | مخاوت کا بهترین بدله                        |
|-----|---------------------------------------------|
| 105 | يآپ كيآ گيكون ہے؟                           |
| 106 | ېربيڻا باپ جيبانبين ہوتا                    |
| 108 | معمولى عطيه مير ے شايانِ شان نہيں           |
| 110 | اولاد رمول کی شاخت                          |
| 111 | و کیل ہوتو تعمیل کرو                        |
| 113 | بېېرە ہوں اندھانېيں!                        |
| 114 | " كليركا بال حيا ندنظرا رباتها              |
| 115 | وه کچر جھی غضبناک نہ ہوا                    |
| 119 | ہاں مجھے پنٹی ہے، ہاں مجھے پنٹی ہے          |
| 120 | اب اس کا کھانا میرے لیے جائز ہوا            |
| 122 | مجھے کون بچائے گا؟                          |
| 124 | سوقل کے بعد بھی بخشش کا پروانہ              |
| 126 | وہ ہم سے زیادہ دورا ندیش تھے!               |
| 127 | عظمتِ ام الموثنين                           |
| 132 | ميلياتو لو پھر بولو                         |
| 133 | نا بینا بھی جماعت ترگ نہ کرے                |
| 136 | ياورى كاقتل                                 |
| 138 | نوخيز ينج كى اسلامي غيرت وحميت              |
| 144 | ور بار قیصر میں اذان کا مقصد                |
| 148 | رسول اكرم طَاقِيْمُ كَاوبِ واحترام كا تقاضا |



| فليفه جس پردشک کرے!                             | 152 |
|-------------------------------------------------|-----|
| رولیش خلیفه                                     | 154 |
| عکرانی کے نے انداز                              | 160 |
| ناقب خليفه تمر بن عبدالعزيز ئيهية               | 166 |
| ىت المال كى حفاظت                               | 171 |
| حمت عالم كال يثار                               | 175 |
| مالق وتفاوق پرایک دوسرے کاحق                    | 179 |
| ن گلی سری بثریوں کودو ہارہ کون زندہ کرسکتا ہے؟  | 182 |
| لله تعالی مردول کودوباره کیسے زندہ کرےگا؟       | 185 |
| نفنرت طفیل بن تمرودوی کا اسلام                  | 187 |
| و به ایک نشکری حارس گی!                         | 194 |
| الجل رشك شبادت                                  | 202 |
| ئيطانی محفل مين پروانه مدايت                    | 210 |
| کل جبنداکس کو ملے گا؟                           | 215 |
| غرشای سے درویش کی جھونپر می تک                  | 219 |
| . توجنت <sup>يق</sup> ني                        | 228 |
| سول أكرم اللَّيَّة كَـ مُؤَذَن                  | 231 |
| ورب ہے ڈرتا ہے وہ کی نے بین ڈرتا                | 244 |
| بنی مشکین کا حجاج کوتر کی ہر کی جواب!           | 248 |
| الم جائكتي مين احترام حديث                      | 250 |
| کے گمنا م شخصت: اولی <i>س بن عام قر</i> نی ۔ 52 | 252 |



| عقبہ بن باقع جھٹنا کی لاکار!!                             | 255 |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| انعامات ربانی کی شکر گزاری                                | 258 |
| شكاء كي خود شكار بموكيا!                                  | 260 |
| ېراونٹ پېلىقر بان مونا چا بتا تھا!<br>                    | 261 |
| جب موے مبارک تقیم ہوۓ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 263 |
| مواحادیث سنانے کی شرط                                     | 266 |
| علم كى عظمت                                               | 268 |
| رسول اَرَم سُلِيلًا ہے شَقَى کرنے والا!                   | 270 |
| اميرالموننين اورسپه سالار پاڄم روتے ہيں!!                 | 272 |
| ميدان جباد مين دعا كي انهيت                               | 274 |
| ني رحمت كى خدمت ميں اونٹ كى شكايت                         | 276 |
| برائیوں کی مال کے شکنج ہے گوسوں دور رہو                   | 277 |
| حفاظ مگه نگرمه کی تگریم                                   | 282 |
| ايک اعرابی کی شمجھ                                        | 284 |
| ا پی موت کا خریدار                                        | 286 |
| طلائی تیروں نے فکست دی!                                   | 288 |
| فقرا ، گرشاہوں سے بلندتر                                  | 290 |
| نافر مان پرانله کا کرم!                                   | 295 |
| كرشمهايك روڭ كا                                           | 297 |
| آ ب زمزم پینے کا مقصد                                     | 300 |
| غلام کا الزام                                             | 301 |





| ے بخرًا                                           | رب کے دشمنوں        |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| يْن كا انو كھاانداز                               | مرنے والے ولقے      |
| 308                                               | قوموں کی ترقی کا    |
| الإابدالالا                                       | رسول القد ولقية     |
| 316                                               | مضبوط ركاوث .       |
| درازىم مېقگى پزى 318                              | قيصرِ روم كوز بان   |
| 321                                               | وعظ كانرالا انداز   |
| جائے نہ پائے۔                                     | کافرچیننج دے کر     |
| فام ملمانوں کے نام                                | شاهِ اسكندر بيكا پا |
| مان پرواجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | وعوت وتبليغ هرمسله  |
| ى ين الله الله الله الله الله الله الله الل       | جم اس تقتيم پرراف   |
| 334                                               | عالم ربانی کی شاز   |
| 338                                               | ادا ئىگى قرض كى قا  |
| وظ بين مگر!!                                      | تجھ ہے کا فرتو محف  |
| کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے                        | رمول أكرم تافيكا    |
| ئے تل کی سازش نا کام                              | رسول أكرم سنفطأ     |
| كاسيدناعلى الآثة: پراعتماد                        | رسول كريم سابقة     |
| 355 <i>ệ</i> r,                                   | مظلوم کی بددعا ک    |
| 358                                               | مال کی محبت         |
| والاشين مي بوة                                    | اےکاش!مر            |
| 361                                               | عزت واركوان؟        |



| 363 | يه تقح تمارے حکمران            |
|-----|--------------------------------|
| 367 | يېودونصاري سے دوئق             |
| 369 | ورنه تخفي طلاق                 |
| 371 | درودشريف كي فضيات              |
| 373 | تورسوال جہنمی ہے               |
| 375 | بينا ئي لوث آ ئي!              |
| 378 | -خاوت اس کو کہتے ہیں           |
| 384 | شجاعت فاروقی کے چندمناظر       |
| 388 | جس کی گواهی وثمن بھی دیں!      |
| 392 | داما دِر مول مُؤتِيدُ كَي وصيت |
| 395 | <u>کے</u> دور پڑتا ہے!         |
| 397 | لونڈی کی پکار پر معظم کی بلغار |



خلفا وسلاطین، صلحائے امت ، سپہ سالا ران اسلام اور مجاہدین صف شکن کی سیرت اور کر دار مسلمانانِ عالم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کی نوخیز نسلوں کو اس مشعل ہے اپنی زندگی کے راستوں کو منور کرنا از حد ضروری ہے۔ چنانچہ ہم نے اس مشعل ہے اپنی زندگی کے راستوں کو منور کرنا از حد ضروری ہے۔ چنانچہ ہم نے صالحین، نامور خلفا وسلاطین اور تاریخ اسلام کے دیگر در خشندہ ستاروں کے دلچیپ اور سبق آموز واقعات دلکش پیرائے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری ہمیشہ اور سبق آموز واقعات دلکش پیرائے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری ہمیشہ ہوا تا کہ عام اردو داں طبقہ بھی ان سے کوشش رہی ہے کہ زبان سبل ، رواں اور عام فہم ہوا تا کہ عام اردو داں طبقہ بھی ان جا تھا ہے۔ سال عن میں سکے دیا ہوئی سرت وکر دار کوا ہے اسلاف کی داستان عز بمیت ہوا بخش سکے۔

اس کتاب میں زیادہ ترواقعات عربی مصادر سے لیے گئے اور متندہیں۔ اسلاف کے تفقہ، رسوخ فی العلم، ذہانت وفطانت، معاملہ بنہی جلم، تواضع، ایٹار اور اعلائے کلمة الحق کے بید واقعات ہر مسلمان مرد وعورت کے لیے گرانفذر رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔

''سنہرے حروف'' کی تیاری، مسودوں کی ترتیب اور عربی عبارات کے اردو ترجمہ کے مراحل میں دار السلام ریاض کے شعبۂ تحقیق و تالیف کے ممبر جناب رضوان اللّٰہ ریاضی کا تعاون میرے شامل حال رہا ہے۔ اور کتاب کی تحقیق و تھیج اور پروف پڑھنے کا کام دارالسلام لا ہور کے محقق اور علم تاریخ کے شناور محسن فارانی نے انجام ویا ہے اور جناب طارق جاوید عارفی نے عربی متمن اور حوالوں کی تحقیق میں ان کی معاونت کی ہے۔ انھوں نے واقعات کے آخر میں شخصیات کا مختصر





### ۱((عرضِ مؤلف))۱

حروف، تلم اور علم کے مابین رشتہ بہت گہرا ہے۔ حرف اور لفظ زبان سے ادا ہوتے ہیں اور تلم حروف، الفاظ اور کتاب لکھتا ہے اور یوں علم کوفر وغ ملتا ہے۔ دار السلام کتاب وسنت کے علوم کی اشاعت کا عالمی ادارہ ہے اور اللہ تعالی اور اس کے رسول سائی ہے کے فرمودات کی پیروی میں علم بالخصوص علم دین کا فروغ اس کامقصود ومنتہا ہے۔ دار السلام کی طرف سے عربی، انگریزی اور اُردو کے علاوہ دنیا کی بارہ زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم وحواثی کا کام بہت مقبول ہواہے۔ فالحَدُدُ لله عَلَى ذَلِكَ

دارالسلام کا اشاعتی سلسلہ تین براعظموں پر پھیلا ہوا ہے اور اس کے معاملات کی گرانی کے لیے مجھے اکثر مختلف مقامات کے مابین سفر کرنا پڑتا ہے اور اس سفر و حضر کے دوران میں مطالعے کا شغل میرے معمولات میں سر فہرست ہے۔ فراغت کے دوران میں مطالعے کا شخو میں صفحات قرطاس پر منتقل کرتا رہتا ہوں۔ ان کمحات میں اپنے مطالعے کا نچوز میں صفحات قرطاس پر منتقل کرتا رہتا ہوں۔ میرے سفرو حضر کے اس مطالعے کا حاصل اس سے پہلے شائع ہونے والی تین تالیفات ' سنبرے اوراق''' سنبری کر نمیں' اور'' سنبرے فیصلے'' بیں جنھیں مطالعے کا عمدہ ذوق رکھنے والے قار کمین نے بہت پذیرائی بخشی ہے۔ اور اب سنبرے سلسلے کی چوشی تالیف' سنبرے حروف'' کے نام ہے آپ کے سامنے ہے۔

چونکہ اسلامی معاشرت کی تعمیر اور کردار سازی میں نبی اکرم سائیڈ ، سحابہ ا کرام جھائے، تابعین اور تبع تابعین ،ائمہ عظام، فقہائے کرام، سلف صالحین، نیک طینت





تعارف بھی شامل کردیا ہے جس سے کتاب کی افادیت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے۔ آخری پروف و کیھنے کی ذمہ داری عبداللہ ناصر صاحب نے نبھائی جبکہ دارالسلام ریاض کے آرشٹ نجم المجید اور لا ہور برانچ کے محمد رمضان شآد اور حفیظ الرحمٰن خمس نے ڈیز اکنٹگ اور کمپوزنگ کا فریضہ انجام دیا ہے۔ عزیز ممحمد طارق شاہد بھی میرے شکر ہے کے بجا طور پر مستحق ہیں جن کی گرانی و اہتمام میں شاہد بھی میرے شکر ہے کے بجا طور پر مستحق ہیں جن کی گرانی و اہتمام میں "سنبرے حروف" کی کمپوزنگ اور درتی اور تحقیق وتخ ہے کا کام انجام پایا۔

آخر میں دارالسلام ریاض کے مرکز علمی کے انچاری جناب محمد اقبال عبد العزیز نے پوری کتاب کا دقت نظرے مراجعہ کیا اور کئی مقامات پرعلمی اور لغوی اعتبارے حب ضرورت حذف واضافہ کیا۔ اللہ تعالی ان تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

قار تمین سے درخواست ہے کہ وہ ظاہری ومعنوی حسن سے مزین اس کتاب کو پہند فرما کیں تو ارحم الراحمین سے ہمارے حق میں قبولیت ومغفرت کی وعا ضرور فرما کمیں۔

ان شاءالله منهري كتب كابيه مفيد سلسله جاري وساري رہے گا!



رياض ،سعودي عرب ، جولا كى 2006 ،



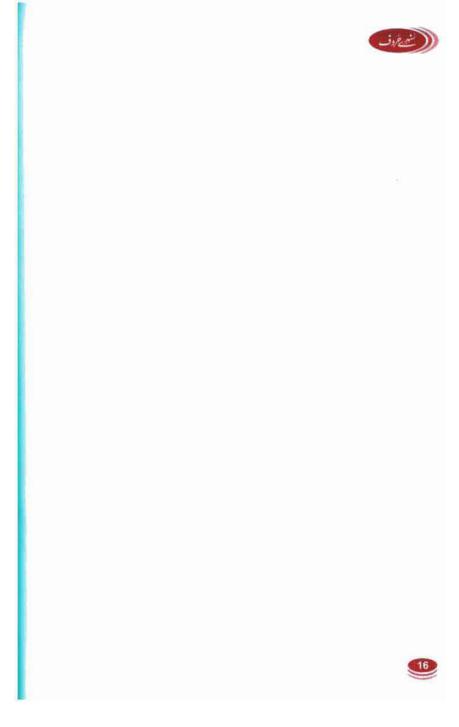



### (( سنهرے حروف منتے نہیں! )))

آفتاب رسالت کوطلوع ہوئے چھسال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سردارانِ مکہ کا ظلم واستبداد ان ہی کی زبانی صادق وامین کا لقب پانے والے محمہ سڑھیلم کی لائی ہوئی شریعت کے متبعین کے خلاف اپنی حدیں چھور ہا تھا۔ اسلام کی طاقتور آواز کو دہانے کے لیے قرایش نے اپنے ظلم کے ترکش کے سی بھی تیرکو آزمانے میں کوئی دبانے کے لیے قرایش نے اپنے ظلم وجور کی تاریخ میں اس کی مثال بیدا کرنا قریش کی کیتائی کی تحقیرتھی۔ اسلام کے روش مستقبل کا اندازہ کر کے مشرکین کے حقد وحسد کا شعلہ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ حالات کی رفتار بدل رہی تھی۔ گرد و پیش کے شعلہ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ حالات کی رفتار بدل رہی تھی۔ گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا۔ اب مشرکین علانے رسول اکرم ساٹھیل کے قبل کا فیصلہ کر چکے سے۔ ان کے ای فیصلہ کر کیا تھے۔ ان کے ای فیصلہ کی طرف القد تھا گی کے اس قول میں اشارہ ہے:

#### ﴿ أَمْ أَمْرُهُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُعْرِمُونَ ﴾

"اگران کافروں نے ایک بات (میرے پیغیبر کے قبل) کا تہیہ کررکھا ہے تو ہم بھی (انھیں بچانے کا) تہیہ کیے ہوئے ہیں '۔[الزخرف:79]

ابوطالب مشرکین کے نارواسلوک پرغور کرتے تو انھیں ایک ایسے علین خطرے کی بومسوں ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انھوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے جھیجے کی مخالفت پرٹنل گئے ہیں تو انھوں نے اپنے جڈ اعلی عبد مناف کے دو صاحبز ادول ہاشم اور مطلب کی اولاد پرمشتل خاندانوں کو اکٹھا کیا اور یہ جویز رکھی کہ اب تک وہ اپنے جھیج کی جمایت وحفاظت کا جو کام تنہا انجام کے دیے رہے ہیں اب اے سب بل کر انجام دیں۔ ابوطالب کی یہ تجویز عربی حمیت دیے رہے ہیں اب اے سب بل کر انجام دیں۔ ابوطالب کی یہ تجویز عربی حمیت





کے پیش نظر بنوباشم اور بنومطلب کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی۔ البت ابوطالب کا بھائی ابولہب تنہا ایسافر دفھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ بوکر مشرکین قریش ہے جاملا اور انہی کا ساتھ دینے لگا۔ اب اس کے بعد کے حالات شخصفی الرحمٰن مبارکپوری کے الفاظ میں ان کی مایہ نا زنصنیف "الوحیق المصحدہ ہے" کے حوالے ہے مڑھتے ہیں:

''صرف چار بختے یا اس ہے بھی کم مدت میں مشرکیان کو چار بڑے بڑے و ھیگے گئے تھے۔ یعنی حضرت ہمز ہ باللہ خول کیا، پھر حضرت ہمر جالینہ مسلمان بوئے، پھر حمد سالینہ نے اس کی پیش کش یا سودے بازی مستر دکی، پھر قبیلہ بنی باشم و بنی مسلم و کا فر افراد نے ایک ببوکر نبی سائینہ کی حفاظت کا عبد و پیان کیا۔ اس ہے مشرکیین چکرا گئے اور انھیں چکرانا ہی چاہے تھا۔ کیونکد ان کی سجھ میں آگیا کہ اگر انھوں نے نبی سائینہ کے قبل کا اقدام کیا تو آپ سائینہ کی صحف میں آگیا کہ اگر انھوں نے نبی سائینہ کے قبل کا اقدام کیا تو آپ سائینہ کی ان کا مصوبہ چھوز ترظلم کی ایک اور او تجویز کی جو اُن کی اب یک کی تمام ظالمانہ کا ردوائیوں نے نبی کا نبین تھی۔ اس کا کا مصوبہ چھوز ترظلم کی ایک اور او تجویز کی جو اُن کی اب یک کی تمام ظالمانہ کا ردوائیوں نے نبی دو تا ہدر جمع ہوئے دار تجویز کی جو اُن کی اب تک کی تمام ظالمانہ کا رروائیوں نے نبیادہ کے اندر جمع ہوئے دار تجویز کی جو اُن کی اب یک کی تمام ظالمانہ کا رروائیوں نے نبیانہ کے اندر جمع ہوئے دار تجویز کی جو اُن کی اب تک کی تمام ظالمانہ کا رروائیوں نبی کیانانہ کے اندر جمع ہوئے دار تہور کے مطابق مشرکیوں واد کی محصب میں خون بی گیانانہ کے اندر جمع ہوئے دار تہور کے مطابق مشرکیوں واد کی محصب میں خون بی گیانانہ کے اندر جمع ہوئے دی سائی کی تمام خوالم کی دوئے دی کی تمام کی دوئے کی دوئے کی کا نبیانہ کے اندر جمع ہوئے کو دی سائی کی تمام کی دوئے کی دوئ

اورآپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف بیز عہد و پیان کیا کہ ندان سے شادی بیاو کریں گے، ندان سے شادی بیاو کریں گے، ندان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، ندان سے میل جول رکھیں گے، ندان سے گھروں میں جا کمیں گے، ندان سے بات چیت کریں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ سڑ گئے گوئل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کریں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ سڑ گئے گئے گوئل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کردیں نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پرایک صحیفہ لکھ جس میں اس





بات کا عہد و پیان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف ہے بھی بھی کسی صلح کی پیش ش قبول نہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مرؤت برتیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ ما تیا کہ گوتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کرویں۔

ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ بیصح فد منصور بن عکر مد بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے نز دیک نضر بن حارث نے لکھا تھا الیکن صحیح بات بیہے کہ لکھنے والا بغیض بن عامر بن ہاشم تھا۔رسول اللہ طالقاتی نے اس پر بدد عاکی اور اس کا ہاتھ شل ہوگیا (1)\_

بہرحال میں عبد و بیان طے پا گیا اور صحیفہ خانہ کعبے کے اندر لڑکا دیا گیا۔ اس کے نتیج میں ابولہب کے سوابی ہاشم اور بی مطلب کے سارے افراد خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر سٹ سمٹا کر شِغب الی طالب میں محبوں ہو گئے۔ یہ نبی سُڑی ﷺ کی بعثت کے ساتویں سال محرم کی جاندرات کا واقعہ ہے۔

اس بایکاٹ کے نتیج میں حالات نہایت علین ہو گئے۔ غلّے اور سامانِ خورد ونوش کی آمد بند ہوگئی۔ کیونکہ ملے میں جو غلہ یا فروختنی سامان آتا تھا اے مشرکین ایک کرخرید لینے تھے۔ اس لیے محصورین کی حالت نہایت پتلی ہوگئی۔ انھیں پتاور چڑے کھانے پڑے۔ فاقد کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سائی پڑتی تھیں۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی ، وہ بھی پس پردو۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باتی ایام میں اشیائے ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نگلتے بھی نہ تھے۔ وہ اگر چہ قافلوں سے سامان خرید کئے تھے جو باہر سے مکد آتے تھے لیکن ان کے سامان کے دام بھی کھورین کے لیے تیار ہوجاتے تھے کہ محصورین کے لیے کے والے اس قدر بڑھا کرخرید نے لیے تیار ہوجاتے تھے کہ محصورین کے لیے کے والے اس قدر بڑھا کرخرید نے لیے تیار ہوجاتے تھے کہ محصورین کے لیے کے والے اس قدر بڑھا کرخرید نے لیے تیار ہوجاتے تھے کہ محصورین کے لیے کے والے اس قدر بڑھا کرخرید نے کے لیے تیار ہوجاتے تھے کہ محصورین کے لیے کھورین کے لیے کیون کے ایک دالے اس قدر بڑھا کہ کو کھورین کے لیے تیار ہوجاتے تھے کہ محصورین کے لیے کیون کے لیے تیار ہوجاتے تھے کہ محصورین کے لیے کیون





يجح خريدنامشكل موجاتاتها به

حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ بھٹا کا بھتیجا تھا کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ ایک بارابوجہل سے سابقہ پڑ گیا۔ وہ غلدرو کئے پر اُڑ گیا۔ لیکن ابوالبختر کی نے مداخلت کی اوراسے اپنی پھوپھی کے پاس گیہوں بھجوانے دیا۔

ادھرابوطالب کورسول اللہ طاقیۃ کے بارے میں برابرخطرہ لگار بتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنا تھا، اس لیے جب لوگ اپنا ہے بستر جب لوگ اپنا ہے بستر دل پر جاتے تو وہ رسول اللہ طاقیۃ ہے کہتے کہتم اپنے بستر پر سور ہو۔ مقصد میہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ طاقیۃ کم قبل کرنے کی نیت رکھتا ہوتو دکھے لیے کہ آپ کہاں سور ہے ہیں۔ چر جب لوگ سوجاتے تو ابوطالب آپ کی جگہ بدل دیتے ۔ یعنی اپنے میٹوں، بھائیوں یا بھیجوں میں سے کسی کورسول اللہ طاقیۃ کے بستر مرسلاد سے اور رسول اللہ طاقیۃ کے بستر مرسلاد سے اور رسول اللہ طاقیۃ سے کہتے کہتم اس کے بستر مرسلے جاؤ۔

اس محصوری کے باوجود رسول اللہ منافیظ اور دوسرے مسلمان فج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور فج کے لیے آنے والوں سے مل کر اٹھیں اسلام کی وعوت دیتے تھے۔ ان حالات پر پورے تین سال گزر گئے۔ اس کے بعد محرم 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع بی سے قریش کے کچھ لوگ اگراس عبد و پیان سے راضی تھے تو پھی کہ شروع بی سے قریش کے کچھ لوگ اگراس عبد و پیان سے راضی تھے تو پھی نے اور ان بی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تھے اور ان بی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تھے ور ور کی۔

اس کا اصل محرک قبیلہ بنوعامر بن لؤی کا ہشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا۔ بیہ رات کی تاریکی میں چیکے چیکے شعب الی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدو بھی کیا کرتا تھا۔ بید زُہیر بن الی امیہ مخزومی کے بیاس پہنچا۔ (زہیرکی مال عاتکہ،





عبدالمطلب کی صاحبزادی لیعنی ابوطالب کی بہن تھیں ) اور اس سے کہا: زہیر! کیا شمصیں میر گوارا ہے کہتم تو مزے ہے کھاؤ پیوا ورتمھارے ماموں کا وہ حال ہے جے تم جانبتے ہو؟ زہیر نے کہا: افسوس! میں تن تنہا کیا کرسکتا ہوں؟ ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آ دی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیبنا اٹھ پڑتا۔اس نے کہا: اچھا تو ایک آ دمی اور موجود ہے۔ بوچھا: کون ہے؟ کہا: میں ہول۔ زہیر نے کہا: اچھا تو ایک آ دمی تلاش کرو۔

اس ير بشام، مطعم بن عدى كے ياس كيا اور بنوباشم اور بنومطلب سے جوك عبدمناف کی اولاد تھے،مطعم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اے ملامت کی کہ اس نے اس ظلم برقریش کی ہمنوائی کیونکر کی؟ یاد رہے کہ مطعم بھی عبد مناف ہی کی نسل ے تھا۔ مطعم نے کہا: افسور ! میں تن تنبا کیا کرسکتا ہوں؟! ہشام نے کہا: ایک آ دی اورموجود ب\_مطعم نے يوچها: كون بي؟ بشام نے كها: ميں مطعم نے كها: ايك تیسرا آ دمی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا: یہ بھی کر چکا ہوں۔ یو چھا: وہ کون ہے؟ کہا: ز ہیر بن ابی امید مطعم نے کہا: احیما تو اب چوتھا آ دمی تلاش کرو۔اس پر ہشام بن عمرو، ابوالبختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس سے بھی ای طرح کی گفتگو کی جیسی مطعم ہے کی تھی۔اس نے کہا: بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ ہشام نے كبا: بال - ايو چيما: كون؟ كبا: زجيرين الى اميه مطعم بن عدى اوريس -اس في كبا: اچھا تواب یا نچواں آ دی ڈھونڈ و۔اس کے لیے ہشام، زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیااوراس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اوران کے حقوق یاد دلائے۔اس نے کہا: بھلاجس کام کے لیے مجھے بلارہے ہواس ہے کوئی اور بھی متفق ہے؟ ہشام نے اثبات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے۔ اس کے بعد



ان لوگول نے جج ن کے یاس جمع ہوکرآ پس میں بیعبد ویمان کیا کہ صحفہ طاک کرنا ہے۔ زہیرنے کہا: میں ابتدا کروں گا یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے سات چکر لگائے ، پھرلوگوں ہے مخاطب ہو کر بولا: کے والو! کیا ہم کھا نا کھا تمیں ، کیڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ وہر باو ہوں، نہان کے ہاتھ بیجا جائے نہان ہے کچھ خریدا جائے۔خدا کی قتم! میں میٹھ بیس سكتا يهان تك كداس ظالما نداورقر ابت شكن صحيفه كوحياك كرديا جائج!! ابوجہل جومحد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھا، بولا: تم غلط کہتے ہو، خدا کی

قتم!اے پھاڑانہیں جاسکتا۔

اس يرزمعه بن اسود نے كہا: بخدا! تم زيادہ غلط كہتے ہو۔ جب يصحف لكھا عميا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے۔

اس يرابوالخشري في كره لكاني: زمعه تحيك كبدر باب-اس مين جو يحديكها كيا ہے اس سے نہ ہم راضی میں نہ اے مانے کو تیار ہیں۔اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہواور جواس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفہ ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ہشام بن عمرو نے بھی ای طرح کی بات کہی۔

یہ ماجراد کھ کر ابوجہل نے کہا: ہونہدایہ بات رات میں طے کی گئی ہے اوراس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔اس دوران ابوطالب بھی حرم پاک کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ان کے آنے کی وجہ پیقی کداللہ تعالیٰ نے رسول الله طالقة کواس صحفے کے بارے میں پینجر دی تھی کہاس پراللہ تعالی نے کیڑے





بھیج دیے ہیں جھوں نے ظلم وسم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ عز وجل کا ذکر باتی جھوڑا ہے۔ پھر نبی طبیح نے اپنے چپا کو یہ بات بتائی تو وہ قرایش کو یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھیجے نے انھیں یہ اور یہ خبر دی ہا تہ بوا تو ہم تمھارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جا کیں گے اور تمھارا جو جی چا ہے کرنا لیکن اگر وہ جپا ثابت ہوا تو شمھیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انھوں نے کہا: آپ انصاف کی بات کہدرہے ہیں۔

ادھرابوجہل اور باقی لوگوں کی نوک جھونگ ختم ہوئی تو مطعم بن عدی صحفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا۔ کیا ویکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کرویا ہے۔ صرف 'باسمک اللهم' باقی رہ گیا ہے اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھاوہ بچاہ یا کیڑوں نے اے نہیں کھایا تھا۔

اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا۔ رسول اللہ طابقات اور بقیہ تمام حضرات نے شعب ابنا طالب سے نکل آئے اور مشرکین نے آپ طالب سے نکل آئے اور مشرکین نے آپ طالب کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی۔لیکن ان کا رویہ وہی رہاجس کا ذکر اس آیت میں ہے:

﴿ وَإِن يَرُوا مَايَةً يُعْرِفُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾

''اگر بیہ شرکین کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیتو چاتا پھرتا جادو ہے''۔ القمر 12 (2)

حافظ ابن کشر مُیسَدُ ابن مِشام کے حوالے سے خانۂ کعبہ پرلٹکائے گئے بائیکاٹ کے صحیفے سے سنہرے حروف یعنی القد تعالی کے اہم گرامی کے ند مننے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اکرم سؤیٹل نے اپنے پچیا ابوطالب کوخمرہ ہے ہوئے فرمایا:





إِنَّ الله فَدْ سَلَطَ الأَرْضَةَ عَلَى صَجِيفَة مُريْشٍ، فَلَمْ نَدْغُ فِيهَا الشَّلُم وَالقَطِيعَة وَالبُهْتَانَ.
 اسْمًا هُوَ بِلَهِ إِلَّا أَنْبَتْتُهُ فِيهَا وَنَفْتُ مِنْهَا الظُّلُم وَالقَطِيعَة وَالبُهْتَانَ.

'' چچاجان! اللہ تعالی نے (خانہ تعبہ پراٹکائے گئے) قریش کے صحیفے پر دیمک کو مسلط کر دیا ہے جواللہ کے اسمائے گرامی کو چھوڑ کرظلم قطع تعلقی اور بہتان پرمشمل سارے الفاظ کو چٹ کر گیاہے''۔

ابوطالب نے یو چھا!

«أربُك أخبرك بهذا؟».

"کیاتمھارے رب نے شعیں اس بات کی خبر دی ہے؟"۔

آپ تلك نفرمايا: "بال"-

ابوطالب نے کہا:

افَوَاللهِ! مَا يُدْخُلُ عَلَيْكَ أَخَدُه.

" كهرالله كاقتم إتم تك كونَّى نهيں بينچ سكتا" \_

اس کے بعد ابوطالب شعب الی طالب سے نکل کر قریش کے پاس آئے اور ان سے یوں مخاطب ہوئے:

ايَّا مَعْشَرَ قُرْيْشِ! إِنَّ ابْنَ أَخِي أَخْبَرْنِي بِكَذَا وَكَذَا ، فَهَلُمَّ صَحِيفَتَكُمْ، فَإِنْ كَانَتُ كُمَا قَالَ، فَانْتَهُوا عَنْ قَطِيعَتِنَا وَانْزِلُوا عَنْقَهُا، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا دَفَعْتُ إِلَيْكُمُ ابْنَ أَخِيهِ.

" قریشیو! میرے بھائی کے بیٹے (محمر) نے مجھے یہ یہ بات بتائی ہے ( کداللہ کے نام کے سواظلم وعدوان اور قطع تعلقی اور بہتان پر مشتمل سارے الفاظ دیمک چٹ کر گیا ہے )۔ لہٰذاتم اپنے صحیفے کے پاس چلو (اوراے اتارکر دیکھو)،اگر بات





وہی ہے جیسا کہ اس نے مجھے بتائی ہے تو تم ہمارے ساتھ قطع تعلقی ہے باز آ جاؤاور صحفہ میں مکتوب باتیں واپس لے لو، اور اگروہ (میرا بھتیجاا پی بات میں) جھوٹا ہے تو پھر میں اے تمھارے سیروکر دوں گا''۔

قریش نے کہا: بات معقول تی ہے، ہم اس بات سے راضی ہیں۔ چنانچے صحیفہ دیکھا گیا تو سنہرے حروف یعنی اللہ عز وجل کے اسائے گرامی جوں کا توں باقی تھے۔اس کے برخلاف ظلم وعدوان اور بہتان قطع تعلقی پرمشمثل الفاظ دیمک کی نذر ہو گئے تھے(3)۔

اس واقع سے سیسبق ملتا ہے کہ تاریخ اسلامی کے سنہرے حروف اور ان کے انہد نقوش تاقیام قیامت باقی رہیں گے اور ان کا متبع ایک گروہ ہمیشد حق پر غالب رہے گا جس کی پیشین گوئی رسول اکرم مناقیظ کی زبانی بخاری و مسلم میں کی گئی ہے۔

<sup>(3)</sup> و يکھئے:البداية والنهاية (238/4) بتحقق ذاكر عبدالله بن عبدالحسن التركى - سيرة ابن بشام (377/1) -



<sup>(1)</sup> زادالعاد (46/2)\_

<sup>(2)</sup> صاحب الرحيق المختوم في بايكات كى يتفصيل بخارى (216/1)، زاد المعاد (46/2)، ابن بشام (350/1)، رحمة للعالمين (70/1) بختصر السيرة (106) وغيره كتب سے ل ب اور اختلاف كي موقع پرقرائن كى روشنى ميں رائح پيلودرج كيا ہے۔



### ﴿ آل ياسر! صبركرو ﴾)

حضرت عمار بن یاسر بڑاتا بو مخزوم کے غلام تھے۔ یہ اپنے والدین کے ساتھ اسلام کی نعمت سے مشرف ہوئے تھے۔ مشرکیین مکہ انہیں طرح طرح کی دردناک سزائیں دیا کرتے۔ چلچلاتی دھوپ میں گرم اور چھر ملی زمین پران مینوں کو لٹا دیا جا تا اور انہیں تھیدے تھیدے کر مارا جا تا۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اس سلسلے میں کھا ہے:

اكَانَ المُشِركُونَ وَعَلَى رَأْسِهِمْ أَبُو جَهْلِ يُخْرِجُونَهُمْ إِلَى الأَبْطَحِ إِذَا حَمِيَتِ الرَّمْضَاءُ فَيُعَذِّبُونَهُمْ بِحَرِّهَا!

''مشرکین مکہ جن کے پیش پیش ابوجہل ہوتا، ان تینوں (عمار، ان کے والدیاسر اور ان کے والدیاسر اور ان کی والدیاسر اور ان کی والدیاسی کی والدہ سمیہ ) کوچلچلاتی دھوپ میں جبکہ شدت پیش سے زمین گرم ہو جاتی بطحائے مکہ میں نکالتے اور وہاں کی گرم زمین پرلٹا کر انہیں سزائمیں دیا کرتے تھے' ۔ جب رسول اکرم مٹا پھٹے کا گزران کے پاس سے ہوتا اور آپ انہیں اسلام کی خاطر رہیخت ایذائمیں برواشت کرتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے:

اصَبْرًا آلَ يَاسِرٍ، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الجَنَّهُ ا

"آل یاسر! صبرے کا ملو، یقیناً تمہارے وعدے کی جگد جنت ہے "۔ (1)
اس دردناک عذاب کی تاب ندلا کر حضرت عبار جلائلؤ کے والد حضرت یاسر جلائلؤ
دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے اور ابوجہل نے ان کی والدہ حضرت سمیہ جلائل کو
نیزہ مار کر شہید کر ڈالا۔ اسلام میں خلعت شبادت سے سرفراز ہونے کی سعادت
سب سے پہلے ای خاتون کے نصیب میں آئی۔ پھراس کے بعد کفار مکہ نے حضرت



(نايون

مگار بڑتھ کوطرح طرح کے عذاب دیناشروع کیا؛ چنانچ بھی تو انہیں گرم پھریلی زمین پرلٹا کر، بھی ان کے سینے پر گرم چٹان رکھ کراور بھی پانی میں ڈیکیاں دے کر انہیں اذیت ہے دوجار کرتے اور کہتے:

اللا نَتُرُكُكَ حَتَّى تُسُبُّ مُحَمَّدًا وَتَذَكُّرَ ٱلِهَتَنَا بِخَيْرِا.

"جب تک کہ تو محمد کے لیے نامناسب الفاظ نہیں کیے گااور ہمارے معبود ول کو اچھے الفاظ ہے یاد نہیں کرے گا، ہم مختجے نہیں چھوڑیں گے''۔

حافظ ابن کیر بینیہ نے ابن جریر بینیہ سے نقل کیا ہے کہ مشرکین مکہ حضرت ممار بین یا سر جی گھ کو جب مخت سے خت سزائیں دینے لگے تو انہوں نے مشرکوں کے مطالبہ پر چند نامناسب باتیں رسول اگرم طاقی کی شان میں کہہ دیں۔ پھر انہوں نے رسول اگرم طاقی کی شان میں اس کا شکوہ کیا کہ مشرکین جب مجھے مارتے ہیں اور خت ترین عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تو اس وقت میں ان کے مطالبہ پر آپ کی شان اقدی میں چند گستا خانہ کلمات کہہ دیتا ہوں۔ آپ طاقی نے دریافت فرمایا:

اكنف تجدُ قُلْتُك؟ ا

''اس وقت تم اینے دل کو کیسایاتے ہو؟''۔

حضرت ممار بن ماسر جھنانے عوض کیا:

المُطْمَئِنَّا بِالإيمَانِ ا .

''میرادل دولتِ ایمان ہے سرشار ہوتا ہے''۔

آپ ٹالھ نے ارشادفر مایا:

افإنَّ عَادُوا فَعُدُه.





''اگروہ گھرمجبور کریں توشیمیں اجازت ہے''۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ملائظ میرید آیت نازل فرمائی:

﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَٰنِهِ، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُكُمْ مُطْمَيْنًا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَكِنَ مَن شَرَحَ بِٱلكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَصْبٌ فِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ غَظِيمٌ ﴾ ،

''جو محض ایمان لانے کے بعد جان بوجھ کر اللہ سے گفر کرے، اس پر تو اللّٰہ کا غضب ہے اور وہ عذاب عظیم کامستحق ہے۔ مگر جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل حالتِ ایمان پرمطمئن ہو( تو اس پرکوئی گناہ نہیں )''۔ انھل 106)

بلاؤرى في محمر بن كعب سے بيان كيا ہے:

اكَانَ عَمَّارٌ يُعَدِّبُ خَتِّي لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ ا

''عمار ڈِٹٹنڈ کوا تنا بخت عذاب دیا جاتا کہ (وہ حواس کھو بیٹھتے اور )انہیں معلوم نہ ہوتا کہان کی زبان ہے کیا پچھ نگل رہائے''۔

ابن سعد نے محمد بن کعب ہی کے حوالے سے لکھا ہے:

الْخَبْرِينِ مَنْ زَأَى عَمَّازَ بُنْ بَاسِرِ مُنْجَرْدًا فِي سَرَاوِيلِ ١٠.

'' مجھے اس آ دمی نے بتایا ہے جس نے ممار جھٹن کو صرف پاجامہ پنے ہوئے دیکھا''۔

اس آ دمی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ممار جاتانا کی پشت پر زخم کے آ شار د کھیرکر یو جھا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا:

اهْذَا مَا كَانَتْ قُرْبُشْ تُعَلِّبُنِي فِي رَمُصَاءَ مَكَّةً".

" کمہ کی گرم زمین برانا کر قریش مجھے جو سزائیں دیتے تھے بیای کے آثار





ين '-

قارئین کرام! آپ کے سامنے مکہ کی سرز مین پرظلم کا پہاڑتو ڑنے والے مشرکین مکداوران کی بہیانہ کارروائیوں کا شکار ہونے والے ایک ہی خاندانِ مظلوماں کا بیہ عکس پیش کیا گیا جبکہ حقیقت اس ہے کہیں زیادہ دل وہلا دینے والے واقعات سے عبارت ہے!!

مردانگی و بہادری، خودداری وجوانمردی، حوصلہ مندی وروثن ضمیری اور کراستِ
انسانیت کا سراس وقت شرم سے جھک جاتا ہے جب کوئی سنتا ہے کہ "فوعونُ
ھذہ الاممة" کے لقب سے ملقب ظالم وجابر بد بخت ابوجہل عمرو بن ہشام نے ایک
مظلوم ومسکین، غریب و نادار اور لا چار لونڈی کو زیر ناف نیزہ مار کرصرف اس لیے
موت کے گھا ہے اتاردیا کہ وہ کہتی تھی:

ارتى الله ا

''ميرارباللدے''۔

اگراس امت کے فرعون نے بیر کت پس پردہ بھی کی ہوتی تب بھی وہ قابلِ سرزنش وقابل ملامت ہوتا اور انسانیت اسے بخشنے کو تیار نہ ہوتی!! پھر ایس صورت میں اس کا جرم کس قدر قابلِ نفرت اور گھناؤ نا ہو جاتا ہے کہ اس نے بیرسب پچھ قرایش کی آنکھوں کے سامنے کہا؟!! (2)

<sup>(2)</sup> میہ واقعہ سرت وتاریخ کی کتابول کے علاوہ حدیث کی متعدد کتابوں میں بھی ندکور ہے۔ دیکھئے: السیو قرالشاهیة (481/2)، مندایام احد، متدرک جائم وغیرہ۔



<sup>(1)</sup> متدرك عاكم (383/3)\_



# (( مجھےاللہ ہے شرم آ رہی ہے! ))

ظیفہ سلیمان بن عبدالملک کا بھائی خلیفہ بشام بن عبدالملک بن مروان (1) بیث اللہ شریف کے تج کوآیا۔ طواف کے دوران میں اس کی نگاہ زاہدوشقی اور عالم ربانی سالم بن عبدالقد بن عمر چھیر پڑی جوا پنا جوتا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کررہے تھے۔ان کے اوپر ایک کپڑا اور ایک عمامہ تھا جس کی قیمت تیرہ درہم سے زیادہ نہیں تھی۔

خلیفه جشام نے کہا:

السَلْنِي حَاجَةً"

'' کو کُی حاجت ہوتو فر مائے''۔

سالم بن عبدالله طالفزن كبا

ا إِنَّ لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ أَنْ أَسْأَلَ فِي بَيْتِهِ غَيْرَهُ ا

'' مجھے اللہ سے شرم آ ربی ہے کہ میں اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی اور کے سامنے وست سوال دراز کروں''۔

یے سنتا تھا کہ خلیفہ کے چبرے کا رنگ سرخ ہونے لگا۔اس نے سالم بن عبداللہ کے جواب میں اپل سکی محسوس کی ۔ جب سالم بن عبداللہ حرم شریف سے باہر نکلے تو وہ

بھی ان کے پیچھے بی حرم نے نکل پڑااوررائے میں ان کے سامنے آگر کہنے لگا:

﴿ الْآنَ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِ اللهِ ، فَسَلْنِي حَاجَةً ا

"اب تو آپ بیت اللہ شریف ہے باہرنگل چکے ہیں ،کوئی حاجت ہوتو فر مائیں (بندہ حاضرے)''۔





سالم بن عبدالله كويا بوئ : "مِنْ حَوَاثِم الدُّنْيَا، أَمْ مِنْ حَوَاثِم الآخِرَةِ؟!"

"آپ کی مرادونیاوی حاجت ہے ہا آخروی حاجت ہے؟!"۔

خلیفه ہشام :اخروی حاجت کو پورا کرنا تو میرے بس میں نہیں ؛البتہ د نیاوی ضرورت بوری کرسکتا ہوں ،فر مائنس ۔

سالم بن عبدالله كهنب لك:

امًا سَأَلْتُ الدُّنْيَا مَنْ يَمْلِكُهَا، فَكَيْفَ أَسْأَلْهَا مَنْ لاَ

يَمْلَكُهَا؟!»

''میں نے ونیا تو اس سے بھی نہیں مانگی ہے جس کی پیملیت ہے۔ پھر بھلا میں اس خص سے دنیا کیوں کرطلب کرسکتا ہوں جس کا وہ خود مالک نہیں؟!''۔(2)

یہ کہدکرا پنے گھر کی طرف چل دیے اور ہشام بن عبدالملک اپناسا مند لے کررہ گیا۔

(1) بشام خلیفہ عبدالملک بن مروان کے بیول میں سے چوتھا بیٹا تھا جو یزید بن عبدالملک کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوا۔ اس کے عبد میں ترکول نے بار بار بغاوتیں کیس۔ بشام نے نھر بن سیّار کو خراسان کا گورزمقر رئی تو اس نے نومسلموں سے جزید لیٹا موقوف کیا جس کے بیتیج میں ترکول میں اسلام بوڈی سرعت سے چھینے لگا۔ بشام سے جرئیل سعید جریش نے خرز رورا ذربا نجان کے ترکول کو بار بارشکستیں دیں۔ روییوں کے خلاف بھی کی نو حات حاصل ہو میں۔ بشام کے عبد میں زید بن تی بار بارشکستیں دیں ۔ بشام کے عبد میں زید بن تی نو تین العابدین نے کوف میں خروق کیا تی تو حات حاصل ہو میں۔ بشام کے عبد میں زید بن تی نو تین العابدین نے کوف میں خروق کیا ترب موقع آیا تو ابل کوف ساتھ بھوڑ گئے ، چنا نچے زید بن تی نے افغال کر گے۔ نے انتقال کر گئے۔ نے سائر میں نار میں اور کیا میں برش خلافت کر نے کے بعد 125 ھر 742 میں وفات پائی۔ (تاریخ اسلام مازا کر بیٹ اور ان کی بی تا بھی برش خلافت کر نے کے بعد 125 ھر 742 میں وفات پائی۔

(2) البداية والنهاية (235/9)





### ١ (عمر بن عبدالعزيز الملك كا خطبه ))١

سلیمان بن عبدالملک (1) کا جب کفن دفن ہو گیا تو عمر بن عبدالعزیز بڑت (2) نے معجد کا رخ کیا۔ آپ کے ہمراہ لوگ بھی ہو لیے۔معجد بہنچ کرمنبر کی زینت بنے اورلوگوں کا مجمع ہو گیا۔ پھر یہ تقریر فرمائی:

''لوگو! خلافت کے عہدے میں میری آ زمائش ہوئی ہے جبکہ نہ تو میری یہ چاہت ہے جبکہ نہ تو میری یہ چاہت ہے نہ کو کی میں میں ایست ہے نہ کوئی مشورہ ہے۔ تمھاری گردنوں پر جومیری بیعت کا بوجھ ہے، میں اے اتارتا ہوں ۔ تم لوگ اپنے لیے کوئی مناسب خلیفہ منتنب کرلو۔''

مین کرلوگوں کا جوم یک زبان ہوکر چیخ اٹھا: ''ہم نے آپ کوچن لیا ہے اے امیر المؤمنین! اور ہم آپ کی خلافت یہ راضی ہیں۔''

جب آ وازیں کم ہوئیں تو عمر بن عبدالعزیز برائے نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم مل تینا پر درود بھیجا اور تقریر کی:

''میں شخص اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے تقوی کے بردھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور اپنی آخرت سنوار نے کے لیے اٹھالی صالحہ کرو کیونکہ جو آخرت کا مثلاثی ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے دنیاوی امور کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ اپنے اندرونی معاملات کو درست کرلو، اللہ تعالی تمھارے ظاہری معاملات کی اصلاح فرما دے گا۔ تم میں سے جو کوئی اپنے آباء واجداد میں سے کسی پرفخر کرے گا وہ زندگی ہی میں موت کے شانج میں گرفتار ہوگا۔ بیامت اپنے پروردگار کے معاملے میں بھی ہوتا کے اپنی کتاب میں بھی انتقلاف کا شکار رہی، نداپنے نبی کے بارے میں، اور نہ بی اپنی کتاب





(قرآن کریم) کے بارے میں۔ بلکہ اس امت کا اختلاف درہم ودینار میں ہوا۔ اللہ کی قتم! میں کسی کو ناجائز طریقے نے نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی کاحق ماروں گا۔اور میں کوئی خازن نہیں ہوں، بلکہ میں وہیں صرف کروں گا جہاں کرنے کا مجھے حق حاصل ہے۔

اوگوا مجھ سے پہلے ایسے خلفا بھی گزرے ہیں جن کے ظلم وطغیانی سے بچنے کے لیے تم ان کی خدمت میں نا پا کدار محبت و الفت کا گلدستہ بطور نذرانہ پیش کرتے تھے۔ (لیکن میر کی بات س لواور) آگاہ ہو جاؤ! اللہ کی معصیت و نافر مانی میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ جو کوئی اللہ کی اطاعت و بندگی بجالاتا ہے اس کی اطاعت تو کبا اس کی اطاعت تو کبا اس کی حثیت پر کاہ ہے بھی زیادہ نہیں، اس لیے اس کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ میں حثیمارے معاطے میں جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجالاؤں تم میر کی اطاعت کرنا لیکن جب میں اللہ کی اطاعت جھوڑ دوں تو تم پر میر ک کسی بھی اطاعت کا حق نہیں۔ لیکن جب میں اللہ کی اطاعت کہنا اور عظیم و برتر اللہ سے اینے اور تمھارے لیے میش کے دو اور تمھارے لیے معقرت و بخشش کی دعا کرتا ہوں۔''

خطبے سے فارغ ہوئے تو آپ نے زمین کے دھمکنے کی آوازی۔

چنانچہ انھوں نے پو چھا:

يكيا ٢٠

لوگول نے جواب دیا:

اے امیر المؤمنین! بی خلافت کی سوار میاں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے ۔ لیے لائی گئی ہیں۔



عمر بن عبدالعزيز برك في فرمايا:

مجھے ان سواریوں کی کیا ضرورت ہے۔ میرا خچر لاؤ وہ میری سواری کے لیے کافی ہے۔

(1) خلیفہ ولید بن عبدالملک کی وفات پر جمادی الدخری 96 ھ میں سلیمان کے باتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ جہاد شخط نظیہ کے لیے فوج روانہ کرنے کے بعد سلیمان نے وابق متعمل قشم بن میں جہاد کے بیجہاد کے بیجہ کا انتظار کرتے ہوئے صغر 99 ھ میں وفات پائی۔ اس سے پہلے وہ محر بن عبدالعزیز مرت کو اپنا جائشین نا مزد کر گیا تھا۔ (تا بیٹ اسلام از آجہ شاہ طن، بن 1 میں 756 ، 763) امام ابن سیر بن کہتے ہیں ا' اللہ سلیمان پر دم کرے ، انھوں نے اپنی خلافت کا آ ماز احدیا نے نماز سے کیا اور اختام عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نا مزد کرنے پر ہوا۔''

(سير اعلام اللبلاء من: 5 ص: 112)

(2) حضرت عمر بن عبدالعزیز بنا فلیفه عبدالملک بن مروان کے بیتیج اور داماد تھے۔ ان کی والدہ
ام عاصم حضرت عمر فاردق بیاف کی پوتی تھیں۔ ان کے والد عبدالعزیز 21 سال مصرے گورز
رہے۔ والید نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کا گورز مقرر کیا۔ 99 دھ میں فلیفہ سلیمان بن عبدالملک
کی وقات پر اس کی وصیت کے مطابق عمر بلت نے منصب خلافت سنجالا۔ انھوں نے
لوگوں کے فصب شدہ اموال ایمل حقداروں کولونا دیے۔ بیت المال کے مصارف کی اصلاح کی اور
فدک کا علاقہ اس طرح بیت المال کے مرکز یاجس طرح و وظفات راشدین کے عبد میں تھا۔
قدک کا علاقہ اس طرح بیت المال کے تام کردیاجس طرح و وظفات داشدین کے عبد میں تھا۔
آپ کی وفات 101 ججری میں بیل کے مرض ہے ہوئی اور یہ بھی کہا گیا ہے گو آپ کے غلام

کوبعض لوگوں نے بڑار دینار دے کراس کے باتھوں آپ کوز ہر داوا دیا۔ آپ جب زہر کے اگر سے بنار ہوئے تو غلام کو بااگر پوچھا۔ اس نے زہر پلانے کا اعتراف کیا اور بڑار دینار کی وصولی کے بارے میں بتلایا۔ آپ نے وہ رقم اس سے لے کر بیت المال میں جمع کروا وی اور اس سے کہا: لوگوں کو خبر ہوئے سے پہلے پہلے بھاگ جاؤ۔ ورشدوہ تجھ کل کردیں گے۔

( ديكھيے البدايه والنھاية ترجمه امير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز: 720-694/12)





### (( تکبر وغرورہے دوررہو!! )))

علامہ ابن جوزی بڑائے (1) کہتے ہیں: ذکر اذکار کی مجلسوں میں میرے ہاتھ پر ایک لاکھ ہے بھی زائدا فراد نے اپنے گنا ہوں سے تو بہ کی اور دوسو سے زائد لوگ دائر ہی اسلام میں داخل ہوئے۔ نیز میرے وعظ ونصیحت سے کتنی پھرنما آ تکھوں نے آنسوؤں کے سمندر بہائے جن کا بھی رونا محال تھا۔

جس آ دی کو بیانعام واکرام حاصل ہو جائے ، پھر وہ اگر خیر کی امید رکھے ہواں کا بیق بجا ہے۔ لیکن بسااوقات میری آ تکھول کے سامنے خوف کے اسباب رونما ہو جاتے ہیں جومیری کو تاہیوں اور لغزشوں کی نشاندہی کرنے میں تھوڑا سابھی بخل ہے کام نہیں لیتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں جیفا ہوا تھا اور میرے اردگرد بہت سارے افراد استھے تھے۔ ان میں سے ہرآ دی کا دل زم وگداز ہو گیا تھا بہت سارے افراد استھے تھے۔ ان میں سے ہرآ دی کا دل زم وگداز ہو گیا تھا کہ از کم ان کی آ تکھول سے زاروقطار آنسو بہدرہے تھے۔ میں نے بیہ منظر دیکھ کردل ہی دل میں کہا: تمھارا کیا ہوگا جب بیسارے لوگ نجات یا جا کیں گے اور تم خود ہاکت کے بھور میں پھنس جاؤ گے؟

یہ سوچتے ہی میں عالم تصور میں چیخ اٹھا: یا البی! میرے آتا و مولی! اگر
کل کوتو نے میری قسمت میں عذاب لکھ دیا ہے تو میرے عذاب کے متعلق ان لوگوں
کو (جو میری مجلس میں جیٹھے جیں) مت بتلانا، اپنی شان کی حفاظت کے لیے نہ کہ
میرے لیے، تاکہ بیلوگ یہ نہ کہیں: رشد و ہدایت کی راہ بتلانے والاجبنم رسید ہوا!!
البی! تیرے نبی طافی ہے کہا گیا کہ آپ عبداللہ بن أبی منافق کوقل کردیں تو
آپ نے فرمایا:





" لأ، بنتحدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحمَّدُا بَقُنْلُ أَصْحَابِهُ" ''نبیں'لوگ بینہ کہیں کہم طَقِیْلا پے ساتھیوں کوتل کرتا ہے۔''(2) البی! اپنے فضل وکرم سے میرے بارے میں ان کا اچھا گمان برقر اررکھنا اور انھیں میرے عذاب کے متعلق نہ بتلانا۔

لاَ تَبُرِ عُودًا أَنْتَ رَيَّشْتَهُ حاشَالِبَائِي الْحُودِ أَنْ بَنْقَضَا "(الْبَي!) اپن تراشیده لکری کوتو ژمت دینا، کہیں ایبانہ ہو کہ میری تخاوت کی ری ٹوٹ کر بکھر جائے۔''

لاَ نُعْطِشِ الزَّرْعُ الَّذِي نَبِنَّهُ بِصُوبِ إِنْعَامِكَ قَدْ رَوَّضَا "جَس كِينَ كُوتُو نَے بِينِيا اور جو تيرى نظرِكرم كَ سامنے سر بزوشاداب بوكى، اے ختك ندكرو ينا ـ"(3))

<sup>(2)</sup> صحيح البخارى، التفسير، باب قوله ﴿سواءعليهم استغفرت لهم﴾، حديث: 4905 و صحيح مسلم، البرو الصلة، باب نصر الاخ ظالما او مظلوما، عديث: 2584 (3) صيد الخاطر، ص: 217



<sup>(1)</sup> این جوزی بغداد میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے اپنے مواعظ کی بدولت جن میں ان کی فصاحت و بلاغت اوران کے علم نے چار جاند لگا و یہ بتھے، بری شہرت پائی۔ 570ھ میں این جوزی نے بغداد کے درب دینار میں ایک مدرے کی بنیاد رکھی اور وہاں درس دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ ای سال انھوں نے اپنے مواعظ میں قرآن مجید کی تغییر بھی پوری کر دی۔ عالم اسلام کے وہ پہلے مخص سال انھوں نے بجائس وعظ میں پورے قرآن مجید کی تغییر کی ہو۔ تصنیف و تالیف سے این جوزی کو بین جنموں نے بجائس وعظ میں پورے قرآن مجید کی تغییر کی ہو۔ تصنیف و تالیف سے این جوزی کو نیم معمولی شغف تھا۔ انھوں نے تین سوے زائد کیا تیس تصنیف کیں جن میں ہے بعض کی جلدوں فیر مشتل ہیں۔ ان میں سے جو کتا بیں آئے موجود و معلوم ہیں ان کی تعداد سو کے قریب ہے۔ پر مشتل ہیں۔ ان میں سے جو کتا بیں آئے موجود و معلوم ہیں ان کی تعداد سو کے قریب ہے۔



# ((احادیث رسول منافظیم کی تعظیم کابے مثال نمونه ))

امام مالک بڑنے جب حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے تو وضوکر کے مجد کے فرش کے اگلے حصہ پر ہیٹھتے ، پھر داڑھی میں کنگھی کرتے اور پورے وقار کے ساتھ جلوہ افروز ہوکر حدیث رسول بیان کرتے۔

ان سے جب اس سلسلے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا: میں احادیث رسول مؤتیلہ کی تعظیم کا بے صدخواہاں رہتا ہوں اور بغیر طہارت کے حدیث بیان نہیں کرنا چاہتا۔ امام مالک برائٹ رائے میں یا کھڑے ہوگر یا جلد بازی میں حدیث بیان کرنا ناپند کرتے تھے اور فرماتے: ''میں رسول اکرم طاقیلہ کی احادیث اچھی طرح سمجھ کر بیان کرنا جاہتا ہوں۔''

وہ بوڑھے اور عمر رسیدہ ہونے کے باوجود مدینة الرسول میں سوار ہو کرنہیں چلتے تھے اور فرماتے تھے:

" لَا أَرْ كَبُ فِي مَدِينَةِ فِيهَا جُثَّةً رَسُولِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ مَدْفُونَةً " " بیں اس شہر میں سواری رہنیں چڑھ سکتا جس میں رسول الله سائی کا جسدِ اطہر مدفون ہے۔''(1)

<sup>(1)</sup> وفيات الاعيان لابن خلكان 135/4 ، نيز لما نظر بو تذكرة السامع والمتكلم أس 31





# (( چغل خورسچانهیں ہوسکتا ))

سلیمان بن عبدالملک نے ایک مرتبدایک آ دمی ہے کہا: مجھے اطلاع ملی ہے کہ تونے میری برائی بیان کی ہے اور فلاں فلاں بات کھی ہے۔

وه آ دی گویا ہوا:

میں نے الی کوئی بات نہیں کہی ہے۔

سليمان بن عبدالملك:

مجھےاں بات کی خبرا یک ہے آ دی نے دی ہے۔

اس شخص نے کہا:

چغل خور سيانېين ہوسكتا۔

سليمان بن عبدالملك:

تونے سی کہا۔ جاؤ کوئی بات نہیں۔ (1)

(1) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة اس: 181





# ﴿ (شریعت مطهره کی بالادستی )))

شيخ الاسلام امام تقى الدين ابن تيميه برك (1) لكھتے ہيں:

''جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے البہام و مکافقہ سے نوازا جاتا ہے، ان میں کوئی بھی شخص حضرت عمر بن خطاب بڑائٹو'(2) کی ہستی سے افضل و بہتر نہیں ہوسکتا کیونکہ رسول اکرم مال پیٹم کا ارشاد ہے:

الْقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمْمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنَّ يَكُنُ فِي أُمِّتِي أَمِّتِي أَعَدُ فَإِنَّهُ عُمَرُ »

'تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے رہے ہیں جنھیں الہام سے نوازا جاتا رہا ہے، اگر کوئی ایسافخص میری امت میں ہے ، تو پھر وہ عمر بن خطاب ہیں۔' (3) اور پیدواضح ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ٹی تیزاکو کئی ایک مسائل میں اپنے پروردگار کی موافقت کا بھی شرف حاصل ہوالیکن باوجوداس شرف کے انھوں نے ہرمسکے کو رسول اگرم مٹی تیزا کی لائی ہوئی شریعت کی کسونی پر پر کھنا اپنا شیوہ و و تیرہ بنایا۔ بھی ایسانہیں ہوا کہ انھوں نے پیش آمدہ مسکے کو رسول اگرم مٹی تیزا سے استفسار کے بغیر بلاچون و چرا قبولیت کا درجہ دے دیا ہو۔ البتہ اس معاطے میں ہمیشان کو بی تکر دامن سیاجون و چرا قبولیت کا درجہ دے دیا ہو۔ البتہ اس معاطے میں ہمیشان کو بی تکر دامن سیاجون و چرا قبولیت کا درجہ دے دیا ہو۔ البتہ اس معاطے میں ہمیشان کو بی تکر دامن سیاجون کو بی تعرب ہمی کوئی بھی التہ اور اس کے رسول کے سامنے ان کا کوئی بھی تول یا فعل سبقت قرار نہ پائے۔ بلکہ ان کے استنباطی مسکے میں جب بھی کوئی اختلاف کا پہلوغالب ہوتا تو فورآسنت مطہرہ کی طرف رجوع کرتے۔

بسااوقات كسي مسئله كي تحقيق بين حضرت عمر بن خطاب والنؤ كي دورانديش زگاه





چوک جاتی یا کوئی مسئلہ ان سے مخفی رہ جاتا جس کی تہ تک وہ نہ پہنچتے، تو اس کی وضاحت حضرت الوبکرصدیق دھنٹر اورد گرانل علم صحابہ فرمایا کرتے تھے۔اور آپ صحابہ کرام کی بیان کردہ توضیح و تعلیم کو بسر وچشم قبول فرماتے تھے جیسا کہ حدیبیہ کے موقعے پر اور رسول اکرم ٹائٹینر کی وفات کے دن اور مانعین زکو ق کے بارے میں صدیق اکبر ڈلٹوئر کے فتو گ جہاد کے وقت حضرت عمر بن خطاب ڈلٹوئونے اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب ڈلٹوئو کی بہی خصوصیت تھی کہ ایک عورت بھی ان کی حضرت عمر بن خطاب ڈلٹوئو کی بہی خصوصیت تھی کہ ایک عورت بھی ان کی بات ولیل کی روشنی میں رد کر دیتی تھی اور الٹا ان پر قر آن سے جست قائم کر دیتی تھی، چنا نچے حضرت عمر چھٹوٹا پی بات رد کر کے عورت کی بات قبول کر لیتے جسیا کہ عورت ان کے لفظ تعطار ان کے ذریعے سے عور توں کے مہر کے متعلق ایک عورت نے قر آن کے لفظ تعطار ان کے ذریعے سے ان پر ججت قائم کر دی اور حضرت عمر اپنے موقف سے رک گئے۔ اس کی بہت تی مثالیں موجود ہیں۔

لہذا کوئی بھی اہلِ البام و مکاشفہ ہووہ حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹڑا ہے افضل نہیں ہوسکتا۔ ایسی صورت میں اظہر من اشمس ہے کہ کوئی بھی اہلِ البام و مکاشفہ ابناع کتاب و سنت ہے مستغنی نہیں ہوسکتا بلکہ اسے بھی رسول اکرم ملا ٹیٹا کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور قرآن و سنت ہی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ رسول اکرم ملا ٹیٹا کی لائی ہوئی شریعت کو ارشریعت میں ساری تگ ودوکرنے گے اور شریعت محمدی کی تعلیمات کو قابلِ اعتمانہ گردانے۔ ایسے ہی لوگوں نے (دین کو سجھنے میں) غلطی کی، تعلیمات کو قابلِ اعتمانہ گردانے۔ ایسے ہی لوگوں نے (دین کو سجھنے میں) غلطی کی، گراہی کی ڈگر پر جا پڑے اور رسول اکرم شائیل کی اتباع جھوڑ دی اور اپنے اوپر عائیر میں مبتلا ہو گا کہ شرعی امور سے استغنا و بے نیازی ہر سے گے اور اس زعم باطل میں مبتلا ہو



گئے کہ وہ علم منقول کی پیروی ہے چھٹکارا پاچکے ہیں اور انھیں اس علم کی چنداں ضرورت نہیں۔

چنانچان كايه جملدان كے درميان زبان زوعام جوگيا:

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَيْنًا عَنْ مَيْتِ وَ أَخَذْنَا عِلْمَنَا عَنِ الْحَيِّ الْحَيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

'انھوں نے (محدثین وفقہاء وغیرہ نے) اپناعلم میت درمیت سے حاصل کیا ہے(ایسے ذریعے سے بیعلم منقول ہوا ہے کہ وہ بیان کرنے والا مرجا تا ہے) اور ہم نے اپناعلم اس ذات سے حاصل کیا ہے جس کو بھی موت نہیں آئے گی۔'

ایسے جاہلوں سے کہا جائے گا کہ ثقات نے پیغیر علیا ہے جو کچھ بھی نقل کیا ہے، وہ بالکل حق ہے۔ اگر معصوم پیغیر سے نقل نہ ہوتی تو تم اور تم جیسے جہلا وحقایا تو مشرکین کی صف میں ہوتے یا یہود و نصار کی کے زمرے میں۔ اور یہ جوتم اپ علم کے اکتساب کی بات کرتے ہوتو کیسے معلوم ہوا کہ وہ بھی اللہ کی طرف ہے وجی ہے؟ اور یہ کیونکر تمھاری سمجھ میں نہ آیا کہ وہ شیطان کی وجی ہے؟ وجی کی بھی تو دو تسمیس اور یہ کیونکر تمھاری سمجھ میں نہ آیا کہ وہ شیطان کی بھی ہوتی ہے؟ وجی کی بھی تو دو تسمیس فرمان تمہاری نظر ہے نہیں گزرا:

﴿ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيِّهِمْ لِيُجَادِلُونَمْ ﴾

'اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شیبے ڈالتے ہیں تا کہ وہ تم سے جھکڑا کریں۔'(الانعام:121/6)

اورفر مایا:

﴿ وَ كَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَهِيْ عَدُوًّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْحِنْ يُوْحِيْ





بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾

' اور ای طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین، ہرنبی کے دشمن بنائے ، ان میں سے ہرایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں ڈالٹا رہتا ہے تا کہاہے دھوکے میں رکھے۔'(الانعام:112/6)

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ هَلْ أُنَيِّنُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزُّلُ الشَّيْطِينُ أَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ اَ قَالِهِ اَثِيْمِ لُ يُلُقُوْنَ السَّمُعُ وَ ٱكْثَرُهُمْ كَلِي بُوْنَ ﴾

' کیا میں شمعیں بتاؤں کس پرشیاطین نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہرجھوٹ گھڑنے والے، گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں جو (شیطانوں کی طرف) کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں۔'(اشعراہ:221/26-223)

مختار بن ابوعبید ثقفی (4) بھی ای قتم میں سے تھا، چنانچہ جب حصرت عبداللہ بن عمر جاتش سے کہا گیا کہ مختار کہتا ہے کہ اس کے پاس وی آتی ہے تو انھوں نے فر مایا:

﴿ وَإِنَّ الشَّيطِينَ لَيُوحُونَ إِلَّى أَوْلِيْ هِمْ لِيُجَادِلُونُهُ ﴾

'اور بے شک شیاطین اپ و وستوں کے ذہنوں میں شہبے ڈالتے ہیں تا کہ وہ تم ہے جھگڑا کریں۔'(الانعام:121/6)

اور جب حضرت عبداللہ بن عباس مٹاٹھا کو بتایا گیا کہ مختار کہتا ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہےتو انھوں نے فرمایا:

﴿ هَلْ أَنَهُ كُنُمْ عَلَ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ أَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِ الْمَالِهِ النِيْمِ لُ يُلْقُوْنَ الِسَّمُعُ وَ ٱلْتَرِّفُمْ كَلِيْبُوْنَ﴾

' کیا میں شخص بتاؤں کس پرشیاطین نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہرجھوٹ گھڑنے





والے، گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں جو (شیطانوں کی طرف) کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں۔ '<sup>(5)</sup> (اشعراء:221/26-223)

(1) اہام ابن تیب بھت دمشق کے قریب حوران میں دیجے الاول 661 ھے میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ نے مغلول کے ناجائز مطالبات سے بھاگ کر دمشق میں پناہ کی تھی۔ انھوں نے قرآن، فقد اور مناظرہ واستدلال میں بن بلوغ سے قبل مہارت حاصل کر کی تھی اور علائے کہار میں شار ہونے گئے تھے۔ ابن تیبیا ام احمد بن ضبل بھت کے پیرو تھے لیکن وہ ان کی گورانہ تقلید نہ کرتے تھے بلکہ وہ مجتبد کی شان رکھتے تھے۔ وہ بدعت کے بخت ویٹمن تھے۔ انھوں نے اولیا، پرتی اور مزارات کی زیارت کی شدید مذمت کی تحریر اور تقریر دونوں طریقوں سے انھوں نے متعدد مزارات کی زیارت کی شدید مذمت کی تحریر اور تقریر دونوں طریقوں سے انھوں نے متعدد گراہ فرقوں مثلاً خارجی، مرجی ، رافعنی، قدری، معتزلی، جمی ، کرای اور اشعری وغیرہ سے نگر اور شعری وغیرہ سے نگر اور اشعری وغیرہ سے نگر اور تھیں کی ۔ آپ نے عمر اجر شادی بھی کے اعداد میں اور تام خاندان ای بزرگ خاتون کی طرف منسوب بیں۔ تیبیہ آپ کے اجداد میں ہوگی۔ آپ کی وفات 20 ذوالقعدہ 728ھ میں بوئی۔

(ويكھيے: اردودائر ومعارف اسلاميه، ج: 1)

(2) خلیف ٹانی عمر فاروق جھٹا کا تعلق قریش کے قبیلہ بنوعدی ہے تھا۔ ان کا نسب نبی مالیا فی کی آٹھویں پُشت میں کی سب بن لوگئی ہے۔ انھوں نے 6 نبوی میں چھییں یا ستائیس برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اپنی ممتاز بنی ام الموسنین حصد بیٹھا کی نسبت سے ابوشفص کئیت اختیار کی۔ دور جالیت میں انھوں نے عمرات وشام وغیرہ کے بکٹر ت سفر کیے تھے اور وہاں کے حکمرانوں سے ملاقا تیں گ تھیں۔ حضرت ابو بکر جھٹانے نے 13 ھتا 23 ھالیے عمد محمد سے حضرت ابو بکر جھٹانے نے 18 ھتا 23 ھالیے عمد محمد سے سالای لفکروں طریقے سے حکومت کی کہ ان کے بعد اس کی کوئی مثال نبیں ملتی۔ ان کے عبد میں اسلای لفکروں نے ساسانی اور باز طبی سلطنت میں منامل ہوئے۔ فاری بڑا وابولو لو فیروز کیا اور 22 لا گھر بلے میل پر محیط علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ فاری بڑا وابولو لو فیروز نے 24 اور 25 کیا اور 25 کی الحجہ کو تصیر میں تر بر میں بنجے تنجر سے دنجی کر دیا اور گھر کے مالی در بر میں بنجے تنجر سے دنجی کر دیا اور گھر کو م 24 ھالیے دانالیدراجھون۔

(اللس سيرت نبوي من 353-354)





(3) صحيح البخارى، فضائل اصحاب النبي الله البي المناقب عمر بن الخطاب الله المعالم الم

(4) یہ معرکہ جمر (عراق) جم شہادت پانے والے سے سالا را بوہید بن مسعود تفقی بڑتاؤ کا بیٹا تھا۔ اس نے خون حسین بڑتاؤ کا بدلہ لینے کے وقوے سے رقع الا ول 66ھ جس کونے میں عبداللہ بن زیر بڑتا کے گورز عبداللہ بن مطبع کے خلاف خروج کیا۔ کوفے پر قابض ہوکر عمار نے اپنے علمبر وار حلوان، آ ذربا تیجان، بدائن اور موصل کی طرف بھیجے۔ اس دوران جس اس نے حضرت علی بڑتاؤ سے منسوب ایک کری ایک تابوت کے اندر جامع مسجد کوف جس دکھوا دی جے برخض نماز پر جے کے بعد بوسہ و بتار مختار نے اس کو بنی اسرائیل کے تابوت سکینہ کے مماثل قرار دیا۔ ذی الحج 66ھ میں مختار تفقی کے سیدسالا را براہیم بن مالک بن اشتر نے خلیفہ عبداللہ بن مروان کے گورز موسل عبداللہ بن زیاد کے جبکہ کر کے اسے قبل کر ڈالا۔ اس لڑائی میں ایک اور شامی سرواز حصین بن نمیر بھی مارا گیا۔ عبداللہ بن زیاد کی برکار رمضان 67ھ میں مختار نے یہ دوئوی بھی کیا کہ اس کے پاس جریل دی عبدید اللہ بن ذیاد کے برکار رمضان 67ھ میں مختار نے یہ دوئوی بھی کیا کہ اس کے پاس جریل دی مواد اس کے بمراہیوں میں عبیداللہ بن ملی محتار نے یہ دوئوی بھی کیا کہ اس کے پاس جریل دی مواد اس کے بمراہیوں میں عبیداللہ بن ملی محتار نے یہ دوئوی بھی مقتول ہوئے۔ بواد اس کے بمراہیوں میں عبیداللہ بن ملی محتار نے بدوئوں کی مقتول ہوئے۔ بواد اس کے بمراہیوں میں عبیداللہ بن ملی محتار نے بالہ بھی مقتول ہوئے۔

(تاريخ اسلام ازا كبرشاه خال نجيب آبادي، ج. 1 بس 696 تا 696)

(5) حافظ ابن تیمید کا بیکلام ان کے فقاوی کے متعدد مقامات پرموجود ہے۔ مگر میں نے اے صالح محمد الزمام کی کتاب'' نوادر کن الباریخ'' (25/1) کے حوالے لیفش کیا ہے۔





# ا(( ان تین با توں کاعلم نبی کے سواکسی اور کونہیں))ا

امام بخاری بران (1) حضرت انس بن ما لک جائز (2) سے روایت کرتے ہیں کہ یہود یوں کے بڑے میں ملام (3) کو رسول اکرم سڑیٹر کی مدینہ تشریف آوری کی خبر پنجی تواس وقت وہ اپنے باغ میں پھل چن رہے تھے۔ وہ سید ھے نی کریم سڑیٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا:

"إِنَّى سَائِلُكَ عَنْ ثَلاَثِ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِيُّ: فَمَا أَوْلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ ؟ وَمَا أُوَّلُ طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ وَمَا يَشْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ ؟ "

"ميں آپ سے تين سوالات كروں كا جن كا جواب كوئى نبى بى وےسكتا ہے:

1- قیامت کی کہلی نشانی کیا ہے؟

2- جنتول كالبلاكهانا كيام؟

3- بچراپ باپ یاا پی مال کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟''

نی کریم طفقانے فرمایا:

اأُخْتَرِينِ بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا ا

"ابھی ابھی ان سوالوں کا جواب حضرت جبریل مانیقائے مجھے بتایا ہے۔"

عبداللد بن سلام نے بوجھا جريل؟

آپ نے فرمایا: ہاں، جبریل۔

عبدالله بن سلام نے كما:

«ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلاَ نَكَةِ»



"وہ تو فرشتوں میں سے یہودیوں کا دشمن ہے۔" پیس کرنبی کریم مائٹا نے بیآیت تلاوت فرمائی:

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَائَمُهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ "الركوئي جريل كا دَثمن بتوا ب معلوم بهونا چاہي كه جريل بى نے الله كَ حَكُم سے بيقر آن آپ (سَائِيْلُ ) كے قلب پراتارا ہے۔" (القرة: 96/2) پجرني اكرم مُلِيَّيْلُ نے فرمایا:

المَّا أَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ
إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَزِيَا دَةُ كَبِدِ الْحُوتِ
وَ إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرُ أَوْ نَزَعَ الْوَلَدُ، وَ إِذَا سَبَقَ مَاءُ
الْمَرُ أَوْ نَزَعَتُ "
الْمَرُ أَوْ نَزَعَتُ "

'' قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ نظے گی جولوگوں کومشرق سے گھیر کرمغرب کی طرف اکٹھا کرے گی۔ اور جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کا جگر ہے (جو ہزا لذیذ ہوتا ہے۔) اور جب مردکی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو بچھا پنی مال کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن جب عورت کی منی مردکی منی پر غالب آ جائے تو بچھا پنی مال کے مشابہ ہوتا ہے۔''

يين كرعبدالله بن سلام في كلمه شهادت برها:

«أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ»

"میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔"

چرانھوں نے کہ:اے اللہ کے رسول! یہود بہتان تراش لوگ ہیں۔اگر





انھیں معلوم ہو گیا کہ میں نے اسلام قبول کرلیا ہے تو وہ مجھ پر بہتان تراثی کریں گے،اس لیے آپ ذرا پہلے ہی میرے بارے میں ان سے یو چھے لیں۔

يبودى جبرسول اكرم ماليل كى خدمت ميل آئة تو آپ فيان سے بوچھا:

اأَيُّ رَجُلِ عَبْدُ اللهِ فِيكُمْ؟ ا

''تم میں عبداللہ کیسا آ دمی ہے؟''

يبود يول نے جواب ديا:

ا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا، وَسَيَّدُنَا وَابْنُ سَيْدِنَا ا

"وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے ایچھے کے صاحبزادے ہیں،

ہارے سردار ہیں اور ہارے سردار کے بیٹے ہیں۔''

پھررسول اکرم منتقائے نے فرمایا:

ا أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلاَم؟»

و وتمحاری کیارائے ہے اگر عبدالله بن سلام دائر و اسلام میں واخل ہوجا کیں؟

( تو کیاتم بھی اسلام قبول کرلو گے؟ )''

يبودي كنے لكے:

ا أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذُلِكَ »

"الله انھیں اس ہے محفوظ رکھے۔"

ا تنے میں حضرت عبداللہ بن سلام جہتن (جواندر چھپے ہوئے تھے) نگلے اور

كلمه شبادت يرها:

«أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ»

يبوديون في جب ويكها كم عبدالله بن سلام التن الرو اسلام مين داخل





ہو چکے ہیں تو فورا ہی اپنے موقف سے بلٹ گئے اور کہنے لگے: اشرا فائن شرانا ا

''ہم میں سب سے برااور سب سے برے کا بیٹا۔'' اورا یسے ہی اُناپ فناپ کمنے لگے۔

عبدالله بن سلام وبطلائے عرض كيا:

"فَهٰذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَارُسُولَ الله "

"اے اللہ کے رسول! میں ای بات سے ڈرر ہاتھا۔" (4)

اس مليا مين الله تعالى في يه آيت نازل فرمائي:

﴿ قُلْ آرَءَ يُتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْمِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِمَ شَاهِمٌ فَلَهِمُ مَنْ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِمَ شَاهِمٌ فَامَنَ وَاسْتَكَلَّمُرْتُمْ ﴾

''اے نبی! آپ (ان یہودیوں ہے یہ) کہددیں: جمعی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ (قرآن) اللہ ہی کی طرف ہے ہواور تم نے اس کا انکار کر دیا (تو تمھارا انجام کیا ہوگا؟) اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی (کتاب اُترنے) کی گواہی دے چکا، پھروہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا۔' (الاحقاف: 10/46)

(1) امام ابوعبداللہ محد بن اساعیل بن مغیرہ بن بردزبہ طبط عامور محدث ہے۔ آپ کی پیدائش شوال 194 ھ میں ہوئی۔ امیرالموثین نی الحدیث کے لقب سے مشہور تھے۔ بچپن میں امام بخاری کی آئی۔

گی آ تکھیں جاتی رہی تھیں لیکن ماں کی وعا اور گریے و زاری کی بدولت بصارت پجرلوت آئی۔
حافظ بلاکا پایا تھا اور ذبانت میں ضرب المثل تھے۔ آپ نے ایک ہزار سے زائد اساتذہ وشیوٹ سے حدیث کھی۔ آکسی المجھی اور دو لا کھ غیر سیج احادیث از برتھیں۔ سیج البخاری آپ کی معروف و مشہور تالیف ہے۔ سولہ برس کی مسلسل محنت کے بعد سیج بخاری پایہ بھیل کو پینی ۔ انھوں نے شوال کو معروف اسلامیہ بن کی الموں



(2) انس بن مالک بیلاز جلیل القدر صحابی رسول جین۔ انھول نے دس سال نبی سال نبی سالتی کی خدمت کی۔
نبی گریم سالتی بعض اوقات از راو مزاح آتھیں یاذ الاذ نبین (اے دو کانوں والے) کہد کر پکارتے
سے۔ ان کی والدہ معروف صحابیہ استمسیم جیلاز تھیں۔ وہ خلافت صدیقی و فاروقی میں بحرین کے ''
عامل رہے۔ آتھیں نبی کارم سالتی ہے والبانہ محب تھی، چنانچہ جب بھی وہ آپ کا ذکر کرتے ،
زاروقطار رو پڑتے تھے۔ انھول نے 90 سال کی عمر میں بھرہ میں وفات پائی۔ ان کی وفات پر
مُورَق عجلی نے کہا آج و نیا ہے آ و حاملم رخصت ہوگیا ہے۔

(3) عبدالله بن سلام بن حارث بالله الوسف بن يعقوب الله الله والاديس سے تقے زمانة جاہليت ميں آپ كا نام تھيمن تھا۔ جب آپ مشرف بداسلام ہوئے تو ئي كريم الله الله نے عبدالله نام ركھا۔ جب تي كريم الله له مدينه منورہ جبرت كر سحے تو عبدالله بن سلام آپ كو ديكھنے كے ليے فكلے۔ آپ كے مراب پر نظر بڑتے بى با اختيار لكارا شے: الله كي تتم اليه كي جبوئے كا چبرہ نہيں ہو سكتا رسب سے پہلے انھوں نے بي كريم الله كا ميٹر مان سنا: سلام كو عام كرو، اوگوں كو كھا نا كھلاؤ، مات دارى كو ملاؤ، رات كو جب لوگ آغوش نيند ميں جول تو نماز پر حود" عبدالله بن سلام عبدالله بن المام عبداله بن المام عبدالله بن المام عبداله بن المام عبدالله بن المام عبداله بن المام عبدالله بن المام عبداله بن ال

(4) صحيح البخاري، التفسير ، باب من كان عدو الجبريل، صديث 4480





## (( اميرمعاويه راتنو کې ذ بانت کا امتحان ))۱

شاہ روم ہرقل نے حضرت معاویہ بن ابوسفیان پڑٹنٹ<sup>(1)</sup> کو چندسوالات لکھ بھیجے کہ ان کا جوب دو:

- 1- وہ کون می شے ہے جس سے ہر شے ہے، اور وہ کون می شے ہے جو لاشے ( کچھنیں) ہے؟
- 2- چار چیزی ہیں جن میں روح تو ہے لیکن ان چاروں کا وجود ماں کے رحم اور باپ کی پیٹے میں تبییں تھا؟
  - 3- وہ کون تھے جن کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی؟
  - 4- اس آ دمی کا کیانام ہے جس کی پیدائش بغیر مال کے ہوئی؟
    - 5- توس <del>قُرْح (2)</del> کیا چیز ہے؟
    - 6- وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے اگتا ہے؟
  - 7- وہ کونی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے لیکن اس کے اندرروح نہیں ہوتی؟
    - 8- آج، گزشتكل، آئنده كل اور آئنده كل كے بعد ....؟

حضرت معاویہ بھٹنے نے ان سوالات پرعبداللہ بن عباس بھٹنل (3) کا جواب پا کر ہرقل کولکھا:

1- وه شے جس سے ہرشے ہے، پانی ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

#### ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ ﴾

''اورجم نے پانی سے ہرزندہ چیز پیدا کی۔''(الانہیا،:30/21)

اور وہ شے جو لا شے ( کچھ بھی نہیں ) ہے، وہ دنیا ہے جو ختم ہونے والی اور





زوال پذریہ۔

2- وہ چار چیزیں جن میں روح تو ہے لیکن ان کا وجود مال کے رحم اور باپ کی ا پیٹے میں نہیں تھا، یہ ہیں:

ا\_آ دم ملينة ٢٠ حوالينية بهرصالح ملينة كي اونثني ٢٠ را ماعيل ملينة كاميندُ ها

- 3- حفرت سي ملينا كى بيدائش بغير باب كے ہوئى۔
- 4- حضرت آدم عليفاكى پيدائش بغير مال كے بوئى۔
- 5- توس فرز ح الله تعالى كى طرف سے بندول كوغرقاب مونے سے "امان" ہے۔
- 6- بغیر پانی کے اگنے والا ورخت ' مقطین' ہے جے اللہ تعالیٰ نے یونس ملینا کے اور کا اللہ تعالیٰ نے میں ملینا کے اور کا گایا تھا۔ (4)
- 7- وہ چیز جوسانس تو لیتی ہے گمراس کے اندر روح نہیں ہے، وہ صبح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

#### ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنفَّسَ ﴾

"اورقتم بصبح كى جب كداس في سانس ليا-" (اللوي: 18/81)

8- جبال تک آ شویں سوال کا تعلق ہے تو آج ممل ہے، گزشتہ کل مثال ہے،
 آئندہ موت ہے، اور آئندہ کل کے بعد مشکل الحصول آرز واور امید ہے۔

(1) امیر معاویہ بیات کے والد کا نام ابوسفیان بیات اور والدہ کا نام ہند بن عتبہ بیلی تھا۔ آپ کا شہر و نسب پانچویں بیشت پررسول اکرم بیاتی ہے جا ملتا ہے۔ ان کا خاندان بنوامیہ زمانہ جاہیت ہے وقی کے خروات میں سے قریش میں معزز ومحتر م مانا جاتا تھا۔ وہ قبول اسلام کے بعد شین اور طاکف کے غروات میں شریک رہے اورای زمانے میں کتابت وی کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ خلافت فارو تی میں دو دمشق کے حاکم رہے۔ حضرت عثمان بیات نے امیر معاویہ بیات کی تجربہ کاری کے چیش نظر میں سارے شام کا والی بنا دیا۔ امیر معاویہ بیات ناز یک مدیرہ کامیاب سیاستدان اور لائق منتظم المیں سارے شام کا والی بنا دیا۔ امیر معاویہ بیات نام کا والی بنا دیا۔ امیر معاویہ بیات نام کا میاب سیاستدان اور لائق منتظم





تھے۔ انھوں نے ملک کے تمام اہم مرکزوں میں قلع اور چھاؤٹیاں قائم کیں۔ ان قلعوں کے علاوہ مستقل شہر آباد کیے گئے۔ انھوں نے اسلامی بیڑے کو ترقی دی اور مصروشام کے ساحلی علاقوں میں جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے۔ آپ میں سال مند خلافت پر مشکن رہے۔ انھوں نے رجب 66ھیں 78سال کی عربیں وفات یائی۔

(اردودائر ومعارف اسلاميه، ن: 21- اسدالغاب، ج:5)

- (2) ست رنگی کمان جو برسات کے دنوں میں آ سان پر دکھائی ویتی ہے۔ سائنسی ماہرین کہتے ہیں کہ بارش یا آ بشار کی چھوار کے قطروں میں سے سورج کی شعاعوں کا انعطاف اس کا سبب ہے۔
- (3) عبدالله بن عباس طبخنه نبی سالیدا کم پیچا زاد اور خالد بن ولید طبخنا کے خالہ زاد بھائی تھے۔ وہ شعب ابی طالب میں پیدا ہوئے تھے۔ نبی سالیدا کم نسخت نبی سالیدا کم کھنگی دی۔ ان نصوں نے نبی سالیدا کم کے پاس جبر میل کو دیکھا۔ ابن عباس طبخنا مفسر قرآن، راوی حدیث، خلفائے شاہ شد کے فیصلوں کے رمزآ شنا، فقیے، شعرواوب کے شناور اور حساب وفر انتفن اور ایام عرب کے عالم تھے۔ اس بنا پر وہ حبر المامت کبلائے۔ حضرت علی بیشنز نے انتھیں بھر وکا گورنر مامور کیا۔ وہ جنگ صفین میں خلیفہ حیارہ کے جمراہ تھے۔ ابن عمال بیالیدا کے اس بیان بیالیدی کے این عمال بیالیدی کھنے۔ کمی خلیفہ عبارہ کے بھرا وکا گورنر مامور کیا۔ وہ جنگ صفین میں خلیفہ حیارہ کے بھرا و کا گورنر مامور کیا۔ وہ جنگ صفین میں خلیفہ حیارہ کے بھرا والے کے این عمال کے این عمال کے این عمال کے این عمال کے بیارہ کے بھرا وہ کیا گورنر مامور کیا۔ وہ جنگ صفین میں طالف میں وفات یا گئے۔

(اسدالغام، ن 3، م 290-294)

(4) قرآن كريم مين الله تعالى كا ارشاد ب: ﴿ وَ النَّبَيْنَ مَيْهِ شَعَرَةُ مِنْ يَغَيْنِ ﴾ " اورجم في لين الله تعالى كا ارشاد به و النابك تل وار دخت الكاديا-" (السافات: 146/37) يقطين "بر السافات تا يركن و يعالى الله بين بولى مين والينة بين جوالية تنظيم بولى مين وكي تعليم بولى المينان وكية بين جوالية تنظيم بولى مين والينان الله بين بولى الله بين الله بين جوالية الله بين بولى الله بين الله بين بولى الله بين الله الله الله بين الله الله بين الله بين الله الله الله الله الله بين الله بين



#### ‹(( سخاوت میں بڑا کون! ))›

سکسی نے حاتم طائی (۱) سے پوچھا:

« هٰلُ غَلَّبُكُ أَحَدٌ فِي الْكُرِم؟ »

"كيا كبھى اييا ہوا كەكوڭى شخص جودو سخاميں آپ پرسبقت لے گيا ہو؟" ـ

حاتم طائی نے جواب دیا: ہاں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مجھے قبیلۂ طے کے ایک میتم کے گھر تفہر نے کا موقع ملا۔ اس کے پاس دس بکر یاں تھیں۔ اس نے میری مہمانی کی خاطر ایک بکری ذیح کی اور دستر خوان پر میرے آگے اس کا مغز پیش کیا۔ مجھے مغز کا وہ حصہ بہت ہی لذیذ لگا اور میں نے کھانے کے ساتھ ہی کہا:

اطَيِّبٌ وَاللهِ ". "والله! يكن قدرلذيذ بُ".

یتیم اڑکے نے جب میری زبان سے بیالفاظ سے تو اس نے ایک ایک کر کے ساری بکر یوں کو ذرج کر کے ان کا مغز میرے آگے پیش کر دیا۔ مجھے اس کاعلم نہیں تھا کہ میری خاطرا پی ساری بکریاں ذرج کر دی ہیں۔ جب میں واپنی کے لیے اس کے گھرے نکا تو میری نگاہ گھر کے اردگر دیکھلے خون پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے بکریوں کو ان کی رسیوں سمیت ہی ذرج کر ڈالا ہے۔ میں نے اس میتیم سے مخاطب ہو کر کہا:

الِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟»

''تم نے ان ساری بکر یوں کو کیوں ذبح کرڈ الا''۔

وه كهنے لگا:





«يَا سُبْحَانَ اللهِ! تَسْتَطِيبُ شَيْنًا أَمْلِكُهُ فَأَبْخَلَ عَلَيْكَ بِهِ، إِنَّ ذَلِكَ لِللهِ أَنْ ذَلِكَ لِللهِ المَوْبِ قَبِيحَةً! »

"سبحان الله! آپ (جیسے میرے مہمان) کوکوئی الیی چیز اچھی گئے جومیرے قبضے میں ہو،اور میں بخل ہے کام لے کرآپ سے اسے روک رکھوں؟ بیتو عربوں کی شان میں ایک گنتاخی اور عیب ہوگا!"۔

ماتم طالى ت يوجها كيا: افتها الَّذِي عَوَّضْتَهُ؟ ١٠.

" پھرآپ نے بطور عوض اس میتم لڑ کے کو کیا دیا؟"۔

حاتم طائی نے کہا: میں نے اس بیتیم کوتین سوسرخ اونٹنیاں اور پانچ سوبکریاں دیں۔ مین کرلوگوں نے حاتم طائی ہے کہا: "أنت إذاً أكو م منه".

" پھرتو آپاس سے زیادہ تنی ہوئے"۔

حاتم طائی نے ان کے جواب میں کہا:

ابَلْ هُوَ أَكْرَمُ ، لِأَنَّهُ جَادَ بِكُلِّ مَا يَمْلِكُهُ ، وَإِنَّهَا جُدْتُ بِفَلِيلٍ مِنْ كَثِيرِ الْ « ننہیں ، بلکہ وہ یتیم مجھ سے زیادہ تنی تھا۔ کیونکہ اس نے اپنی ملکیت میں موجود سب کچھ تخاوت کردی ؛ جبکہ میں نے اپنی ملکیت کا ایک جھوٹا ساحصہ دیا''۔(2)

(1) اس کا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد بن الحشرج الطائی التحطانی ہے۔ یہ نجد کا رہنے والا تھا۔ نہایت بہادراورولیرتھا۔ شعروشاعری ہے خاصی دکچیں تھی۔ جودو خامیں اس کی مثال نایا ہے تھی۔ حاتم طائی کا نام زبان پرآتے ہی ایک عظیم اور بے مثال تنی کا تصورلوگوں کے ذبمن ود ماغ میں ابھرآتا ہے۔ اس کی وفات رسول اکرم ٹاٹیانی کی ولادت کے آٹھویں سال ہوئی۔

[و يكفيَّ: علامه زركلي كى كتاب: الأعلام (151/2)]

(2) المستجاد للتنوخي (ص:203).





## (( عمر بن خطاب طالعة كي كرامت )))

ساریہ بن زنیم الدولی اپنالشکر کے ساتھ فسا اور دار اُ بجرد نامی دوشہروں کو فتح
کرنے کے ارادے سے نگلے۔ وہاں چہنچنے کے بعد دشمنوں نے لشکر اسلامی کو دعوت
مبارزت دی۔ یکا کیک دشمنوں نے مجاہدین کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔
امیر المومنین عمر بن خطاب بڑا تیزید بینہ منورہ میں تھے۔ادھر جنگ جاری تھی اور مسلمان
دشمنوں کے زنے میں تھے۔ آپ نے دوران خطبہ کہا:

#### ايًا سَارِيّة بْنِ زُنّيْم! الجَبَلَ الجَبَلَ الجَبَلَ

'ساریہ بن زنیم! پہاڑ کے دامن کوال زم پکڑو، پہاڑ کے دامن کولا زم پکڑؤ'۔
حاضرین امیرالموسنین کی اس بات کامفہوم نہیں بچھ سکے۔ بجاہدین کے قریب بی
ایک پہاڑتھا، جہاں پناہ گزیں ہو کر وہ دشمنوں سے مقابلہ بآسانی کر سکتے تھے۔
امیرالموسنین کا یہ جملہ وہاں گونج رہا تھا جہاں مجاہدین دشمنان اسلام سے برسر پیکار
تھے۔ یکا بیک ساریہ بن زنیم اپنے لشکر کو لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے اور
مجاہدین کی صف آرائی کر کے دشمنوں سے جنگ شروع کردی۔ پہاڑ چونکہ مجاہدین کوئی
طرف سے محفوظ کر دیا تھا۔ اس لیے مجاہدین کو مقابلہ میں آسانی ہوگئی تھی۔ چنانچہ
مجاہدین نے جم کرحملہ کیااوراللہ کے فصل سے دشمنوں کوشکست فاش سے دوچارکردیا۔
مجاہدین نے جم کرحملہ کیااوراللہ کے فصل سے دشمنوں کوشکست فاش سے دوچارکردیا۔
منگاردان تھا جس میں ایک قیمتی پھر کا نگ دگا ہوا تھا۔ ساریہ بن زنیم نے مجاہدین کے میں اسامنے یہ جویز رکھی کہ کیوں نہ یہ سنگاردان امیرالموسنین کو بطور ہدیہ بھیجے دیا جائے۔
سنگاردان تھا جس میں ایک قیمتی پھر کا نگ دگا ہوا تھا۔ ساریہ بن زنیم نے مجاہدین کو بہت سا مالے میں الموسنین کو دینے کے لیے
سنگاردان تھا جس میں ایک قیمتی پھر کا نگ دگا ہوا تھا۔ ساریہ بن زنیم نے مجاہدین کو دینے کے لیے
سامنے یہ تجویز رکھی کہ کیوں نہ یہ سنگاردان امیرالموسنین کو بطور ہدیہ بھیجے دیا جائے۔
سامنے یہ تجویز رکھی کہ کیوں نہ یہ سنگاردان امیرالموسنین کو بطور ہدیہ بھیجے دیا جائے۔
سامنے یہ تجویز رکھی کہ کیوں نہ یہ سنگاردان امیرالموسنین کو بطور ہدیہ بھیجے دیا جائے۔





راضی ہوگئے۔ چونکہ اس سنگار دان کے اصل مستحق تو وہی مجاہدین تھے۔ ساریہ بن زیم نے وہ سنگار دان ایک آ دمی کو دے کر فتح کی خوشخری دینے کے لیے امیر الموشین کی خدمت میں بھیجا۔ ساریہ بن زنیم نے پیغامبر سے کہا: جا وَ اور امیر الموشین تک مدینہ منورہ پہنچنے میں جتنا مال چاہیے اور جتنا مال تمہارے اہال وعیال کے اخراجات کے لیے چاہیے اتنا کہیں سے بطور قرض لے لو۔

وہ پیغامبر بھرہ پہنچا اور لوگوں ہے حب ضرورت قرض لیا اور امیر الموسنین کی خدمت میں مدینہ منورہ کوروانہ ہوگیا۔ مدینہ پہنچا تو دیکھا کہ امیر الموسنین عمر بن خطاب بلائولوگوں کو کھا نا کھلا رہے ہیں۔ کھا نا کھلانے کے بعد جب امیر الموسنین گھر جانے کے تو وہ پیغا مبر بھی ساتھ ہولیا۔ گھر پہنچ کر بیٹھے تو دسترخوان چنا گیا۔ کھانے میں روئی، زیون نمکین دلیا تھا۔ دونوں نے کھا نا تناول کیا۔ کھانے کے بعد پیغا مبرئے کہا:

«أَنَّا رَسُولُ سَارِيَةَ بْنِ زُنَّتِيمٍ يَا أَمِيرَ المؤمِنِينَ».

''امیرالموننین!میں سار به بن زنیم کا پیغامبر ہوں''۔

امیرالمونین نے سنتے ہی پر تپاک انداز میں اسے خوش آ مدید کہا۔ اور اسے بہت قریب کر کے اپنے پاس بیٹھا لیا۔ اس کے بعد امیرالمونین نے اس سے مسلمانوں کے احوال پوچھے۔ اس نے امیرالمونین کو مجاہدین کے حالات بتائے۔ پھر آپ بھا لیا نے اس سے ساریہ بن زنیم کی خیریت دریافت کی۔ اس نے ان کے حالات سے بھی آپ کو آپ کو آپ کی خدمت میں ساریہ بن زنیم کا بطور تخذ بھیجا ہوا منگاردان پیش کیا۔

تحذه كِيهِ بن امير الموشين كا تيور بدل كيا اورز ورداراً واز مين كَهِ لِكَهِ: الأ، لا كرَامَةَ حَتَّى تَفْدَمَ عَلَى ذَلِيكَ الجَنْدِ، فَتُفْسِمَهُ بَيْنَهُمُ ا



'' مجھے یہ تحضیل چاہیے،اس کاحق میہ ہے کہ تم لشکرِ اسلامی کے پاس جاؤاوراہے۔ ان مجاہدین کے درمیان تقسیم کردؤ'۔

یہ کہدکرامیرالمونین نے تخد لینے سے انکار کر دیا اور پیغا مبرکو واپس جانے کو کہا۔ پیغا مبر کہنے لگا: امیرالمونین! میں اپنے اس اونٹ پر دور سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، بیاونٹ بری طرح تھک گیا ہے اور ساتھ ہی میں نے یہاں آنے کے لیے کچھ مال بھی قرض لیا ہوا ہے، اس لیے آپ میری سواری کا بندو بست کر دیں اور مجھے اتنامال بھی دے دیں جس سے میں اپنے دیار میں واپس ہو سکوں۔

امیرالمونین نے دیکھا کہ پیغامبراصرار کے ساتھ تقاضا کرتاجار ہاہت آپ نے صدقہ کے اونوں میں سے ایک اونٹ اسے دے دیااور ساتھ ہی اس کا اونٹ لے کر صدقہ کے دیگراونوں میں شامل کر دیا۔ پیغامبر کو جب امیر المونین کی جانب سے پچھ ہاتھ نہیں آیا تو وہ غصے کی حالت میں بھرہ والیس گیا۔

مدینہ میں پیغامبرے سار سے بن زنیم اور فتح کے بارے میں پوچھا گیا کہ فتح کے ون تم نے کوئی بات ی تھی؟ پیغامبر نے کہا:

الْعَمُ، سَمِعُنَا: يَا سَارِيَةُ الجَبَلَ الجَبَلَ، وَفَدْ كِدُنَا عَلِكُ، فَلَجَأْنَا إِلَيْهِ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْنَا ا

'' ہاں، ہم نے بیسناتھا:اے ساریہ! پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کے دامن میں۔ ہم دشمنوں کے نرنع میں ہلاک ہوجانے دالے تھے گر جب ہم نے آواز س کر پہاڑ کے دامن میں جاکرلڑائی کی تواللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح و کامیابی ہے نوازا'' (1)۔

(1) ويحص ناريخ الطبرى (554/2)، البداية والنهاية (130/7)، حافظ ابن كثير كميت بين.
 اس كى مند حسن اورجيد \_\_





### (( طبیب ہی نے تو مجھے بیار کیا ہے )))

حضرت عثمان بن عفان بلانور (1) عبدالله بن مسعود ولانور (2) كى عياوت كوتشريف له محرض الموت ميں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان نے بوچھا: کس بات كاشكوہ ہے؟ عبدالله بن مسعود ولائور: اینے گنا ہوں كا۔

عثان بن عفان المالفيَّة كيا خوابش ہے؟

عبدالله بن مسعود اللفظ: بروردگار کی رحمت کی۔

عثان بن عفان طالفاً: كس چيز كا خوف ٢٠

عبدالله بن مسعود طاهنا: عذاب اللي كا-

عثان بن عفان طافن آپ کے لیے طبیب بلا کرلاتے ہیں؟

عبدالله بن مسعود طالليُّه!

« أُمرَ ضَيى الطِّبِيبُ»

''طبیب (اللہ) ہی نے تو مجھے بیار کیا ہے''۔

پھرآ پ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تلاوت فرمائی:

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾

"اس سرز مين پر جو پکھ بھی ہے فنا ہوجانے والا ہے '۔ (الرحن: 26)

﴿ قُلْ لَّنْ يُصِيْبُنَّا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾

'' کہدد بجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت پیش نہیں آ سکتی مگر جواللہ نے ہماری قسمت

میں لکھ دی ہے'۔ (التوبہ: 51)

عثان بن عفان فالعلاجم آب كو بجه عطيه نه دين؟





عبداللہ بن مسعود ہاتھ: جب ضرورت تھی آپ نے روک رکھا اور اس وقت دیں گے جب کہ میں بے نیاز ہوں۔

عثمان بن عفان بڑھٹڑ: یہ عطیہ آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا؟ عبداللہ بن مسعود بڑھڑ: اس عطیے کی میری بیٹیوں کو کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے انھیں ان کے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے، وہی ان کی تگہداشت کرنے والا ہے!!(3)

(1) خلید خالف عثمان بن عفان فرائز ہنو آمیہ ہے تھے۔ عبد سناف پر ان کا سلسائہ نسب نبی مرائز ہے جا جا سات ہے۔ یہ جمرت ہے 47 سال پہلے پیدا ہوئے۔ صدیق آکبر فرائز کی تبلیغ ہے مسلمان ہوئے۔ نبی سائڈ نب آئی دو صاحبز ادیال رقیہ اور اُم کلؤم فراٹن کے بعد دیگرے عثمان فرائز کے نفاز ہوئے کیا۔ وہ نکاح میں دیں۔ عثمان فرائز کی شہادت پر خلیفہ فتخب ہوئے۔ انھوں نے عبدصد بھی میں قرآن کے مدون شدہ نسخ کی نظلیں تمام ممالک اسلامیہ میں جبحوا میں اور دیگر نسخ تلف کرا دیے۔ بول مدون شدہ نسخ کی نظلیں تمام ممالک اسلامیہ میں جبحوا میں اور دیگر نسخ تلف کرا دیے۔ بول ساری امت کا ایک قرآن پر انقاق ہوگیا۔ ان کے عبد میں طرابلس، قبرس، طبرستان وطخارستان مطاریات اور سیستان فتح ہوئے۔ 27ھ میں مبداللہ بن نافع نے اپنین پر حملہ کیا۔ 32ھ میں امیر معاویہ فرائٹ نے قیصر روم کے جبڑے کو گلت دی۔ حصرت عثمان فرائز کوسیائی فتنے کے نتیج میں 18 ذوالحبر 35ھ کو شہید کردیا گیا۔

قلت دی۔ حضرت عثمان فرائز کوسیائی فتنے کے نتیج میں 18 ذوالحبر 35ھ کو شہید کردیا گیا۔

(2) عبدالله بن مسعود جيئز قديم الاسلام تقے نو دفر مات أيس كـ اسلام قبول كرنے والا بيس چينا آدى اور مرتب اول وہ پہلے شخص ہيں جضوں نے مكه بيس قرآن مجيد كى جبرى تلاوت كى ۔ آپ نے وو مرتب حبث كى طرف جمرت كرنے والوں بيس بھى آپ شامل تقے۔ آپ نے دونوں قبلوں كى طرف جمرت كرنے والوں بيس بھى آپ شامل تقے۔ آپ نے دونوں قبلوں كى طرف نماز پڑھى اور تمام غزوات بيس نبي كريم سائھ ہے كساتھ شركت كى ۔ معركه بدر بيس ابوجهل كا سرآپ نے كانا تھا اور نبي كريم سائھ نے انھيں جنت كى بشارت وى معركه بدر بيس ابوجهل كا سرآپ نے كانا تھا اور نبي كريم سائھ نے انھيں جنت كى بشارت وى مقى ۔ انھوں نے 32ھ ميں مدينے بيس انقال كيا۔ وفات كے وقت آپ كى عمر 60 سال سے ذائد تھى ۔ (اسدالغانے، بين 5)

(3) وكِينَ كَابِ: أنيس المؤمنين إعداد و تقديم : صفوان سعد الله المختار.





## (( ابھی تک بخاری ہی پڑھرہے ہو؟! )))

مغربی تہذیب وتدن سے مرعوب ایک شخص ایک طالب علم کے پاس سے گزراجو بخاری شریف کامطالعہ کرر ہاتھا۔

اس نے طالب علم کانداق اڑاتے ہوئے کہا:

لوگ جاند پر پہنچ چکے ہیں اورتم ابھی تک بخاری ہی پڑھ رہے ہو۔

طالب علم نے جواب دیا:

تم نے نہ تو بخاری شریف پڑھی اور نہ ہی جاند پر گئے ، پھرخود ہی بتاؤ ہم میں سے افضل کون ہے؟

## (( لشكرِ اسلامي كوايك نفيحت)))

امیرالمومنین عمر بن خطاب طاقتان ایک دفعه این الشکر کونسیحت فر ماتے ہوئے فرمایا تھا:

" بہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کرمت کہنا کہ ہمارا دشمن شرمیں ہم ہے بڑھا ہوا ہے، اس لیے ہم پر وہ مسلط نہیں ہوسکتا کیونکہ بہت می قومیں ایس گزری ہیں جن پر ایسے لوگ مسلط ہوگئے جوشرمیں ان ہے بڑھے ہوئے تھے، مثال کے طور بنی اسرائیل پرمجوی کا فروں کا تسلط ہوگیا تھا''۔(1)

(1) عظماء نا في التاريخ، ص: 146





### ((امیرالمؤمنین کی وراثت ہے چولھابھی نہ جل سکا!!))

مسلمہ بن عبد الملک (۱) اپنے بہنوئی امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کے مرض الموت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اے امیر المؤمنین! آپ نے اس مال سے اپنے بچوں کو تحروم کر دیا ہے اور انھیں فقر و فاقہ کی حالت میں چھوڑ کر رخصت ہو رہے میں، حالا تکہ ان بچوں کے پاس کچھ مال کا ہونا از حد ضروری ہے جو ان کے خور دونوش کا ذریعہ بن سکے۔ کیا بی اچھا ہوتا کہ مجھے یا اپنے خاندان کے کی آ دمی کو ان بچوں کی دکھے بھال اور ان کی کفالت کی وصیت کر جاتے۔ آپ کا حجھوڑ اہوا مال ان بچوں کو کھایت کرتا!

امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز نے فر مایا: بیٹھ جاؤ ، اور مجھے بھی اٹھا کر بٹھاؤ اور میرے بچوں کومیرے پاس ملاؤ ۔ لوگول نے عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو ان کی خدمت میں حاضر کیا جن کی تعدادان دنوں بار ہتھی ۔

امیر المؤمنین اپنے ان بارہ لڑکول کی طرف نگاہ اوپر نیچ کر کے دیکھنے گئے۔
استے میں ان کی دونوں آئی تھیں اشکبار ہو گئیں اور ٹپ ٹپ آنسوگر نے گئے۔ پھر فرمایا:
''میرے پیدا کر نے والے کی قتم! میں نے اپنے جگر گوشوں کو اس حال میں
چھوڑا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے۔ میرے بیڈ! میں نے تصمیں اللہ کی
طرف سے خیر اور بھلائی بی میں چھوڑا ہے۔ کوئی بھی مسلمان یا معاہد ایسانہیں ہے
جس کے پاس سے تمھارا گزر ہواور اس کاتم پر کوئی واجبی حق ہو۔ میرے بیڈ! میر ی دورا میں بین: یا تو تم دنیاوی فقر و فاقہ اختیار کر لو، یا و نیا کے نازونم اختیار کر کے
دورا کیں جین: یا تو تم دنیاوی فقر و فاقہ اختیار کر لو، یا و نیا کے نازونم اختیار کر کے
اپنے باپ کوجہنم کا ایندھن بنادو۔ تم لوگوں کا دنیا میں آخر دم تک فقر و محتاجی کی حالت





میں زندگی گزارناتمھارے باپ کے صرف ایک دن جہنم کی آگ میں داخل ہونے ہے بہتر ہے۔میرے بیٹو! اہتم جا تھتے ہو۔اللہ تعالیٰتمھاری نگرانی کرے گا اور وہی شمصیں روزی دے گا۔''

مسلمہ بن عبدالملک کا بیان ہے: اس کے بعد امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کے بچوں میں سے کوئی بھی فقرومختاجی کا شکار نہ ہوا، بلکہ سمھوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمت نے نواز ااور سمھوں نے خوش وخرم زندگی گزاری۔

(1) مروان بن حکم کا بوتا مسلمہ بن عبدالملک صائب الرائے، شیر دل امیر اور قائد جیوش قعا۔ اس فی صرفان بن حکم کا بوتا مسلمہ بن عبدالملک نے اسے پہلے عراق اور پھر آرمینیا کا والی بنایا۔ 100 ھ میں مسلمہ نے ترکستان اور سند ھ میں جہاد کیا۔ اس کا انتقال 120 ھ میں ہوا۔ وہ اپنے بھائیوں میں سے خلافت کا سب سے زیادہ حقدارتھا۔

ہوا۔ وہ اپنے بھائیوں میں سے خلافت کا سب سے زیادہ حقدارتھا۔

(سیر اعلام النبلاء، ج. ج. ج. ج. ج. ج. بین ج. بین ج. بین ج. بین ج. بین بین کا بین کا بین کا بین کیا۔ اس کا انتقال 241 ہے۔ بین کیا کیا۔ اس کے خلافت کا سب سے زیادہ حقدارتھا۔





#### (( مخلوق خدائےزمی )))

ایک دفعہ مصعب بن زبیر<sup>(1)</sup> نے ایک آ دی گوتل کرنے کا حکم دیا۔ مقتول نے کہا: قیامت کے دن وہ کیسا خطرناک منظر ہوگا، جبکہ میں اپنی جگہ کھڑ اہوکر تیری بی<sup>حسی</sup>ین صورت اور تیرا بیہ چمکتا دمکتا چبرہ دیکھوں گا۔ پھر تیرا دامن پکڑ کر بروردگار کے دریار میں عرض کروں گا:

میرے رب! تو معصب سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قبل کیا؟ میس کرمصعب بن زبیر نے تھوڑی دیرا پنا سر جھکائے رکھا اور حکم دیا: اس کوقید سے آزاد کر دو۔۔۔

جب وہ آ دمی آ زاد کر دیا گیا تو اس نے عرض کی: امیر محترم! جب آپ نے میری جال بخشی کا حکم دے ہی دیا تو گزارۂ زندگی کا بھی بندوبست کر دیں تا کہ آ رام کی زندگی گزار سکوں۔

مصعب بن زبير نے کہا: جاميں نے تھے ايك لا كدر ہم عطيه بھى ديا۔

(1) صحابی رسول زبیر بن عوام طبقتات بینے مصعب الجمع العرب، دلیر گھڑ سوار اور و بید تھے۔ وہ عبداللہ بن زبیر بختا کی طرف سے عواق میں پائیج سال گورزر ہے۔ شکینہ بنت حسین، عائشہ بنت طلحہ اور عبداللہ بن عامر کی ایک بنی ان کی زوجیت میں تھیں۔ مصعب نے دجال مخار تفقی کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ جمادی الاولی 72ھ میں مصعب بن زبیر اور عبدالملک بن مروان کے مامین ویر جاشلیق (نزد بختا اور کی شداد) میں شدید جنگ ہوئی۔ عبدالملک نے مصعب کو امان کی پیشکش کی گر انھوں نے انکار کیا اور الرسے از کے داری ہوگئے۔

(بيير اعلام النبلاء ، جلد: 4، س: 143 140)





## «(ونیاوآ خرت کی کامیابی ))»

حفزت علی بن ابی طالب برانظی<sup>ال اف</sup>رماتے ہیں: جس شخص کو چارخصلتیں نصیب ہو گئیں، اس نے دنیا و آخرت کی بھلا ئیاں پالیں اور پوری طرح کامیا بی اس کومیسر ہوگئی: میں اللہ میں تاریخ میں اللہ میں اللہ اس کومیسر ہوگئی:

1- "ورْغٌ يغصِمُهُ عَنْ مُحَارِمِ اللهِ "

" تقوی جواے اللہ کی حرام کردہ چیزوں ہے بچائے۔"

2- الحُشَنُ خُلُقِ يَعِيشُ بِهِ النَّاسِ»

"حسن اخلاق جس کے ذریعے ہے وہ لوگوں کے ساتھ بود وہاش اختیار کرے۔"

3- احِلْمُ يَدُفعُ بِهِ جَهُل الْجَاهِلِ ا

«وحلم و برد باری جس کے ذریعے ہے وہ ناوان کی جہالت وحماقت دور کرے

(1) امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب والتنارسول اکرم مالتی کے پیچازاد بھائی ہیں۔رسول اکرم مالتی نے اپنی صاحبزادی قاطمہ زبرا و بھائی کو آپ کی زوجیت میں دے کر آپ کو داماد کے رشتہ ہے بھی مشرف کیا۔ آپ کے بھائیوں میں طالب بھیل اور جعفر و بھی تھے جو آپ ہے بڑے تھے۔ چاروں بھائیوں میں طالب بھیل اور جعافہ و بہنیں تھیں جن کا نام ام بائی اور جمانہ تھا۔ آپ کی دو بہنیں تھیں جن کا نام ام بائی اور جمانہ تھا۔ یہ بھی ۔ حضرت علی والتن ظیفہ چہارم ہیں آپ سے تھا۔ یہ تمام اولا دیں فاطمہ بنت اسد کے بطن سے تھیں۔ حضرت علی والتن ظیفہ چہارم ہیں آپ نے دئی سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی مسلمان ہوئے۔ نے دئی سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی مسلمان ہوئے۔ (2) و کیھے: نوادر من التاریخ: (90/1)





#### «( الله الله! صدقه وخيرات كابيه جذبه!! )»

ایک اعرابی حضرت علی بن ابی طالب جن تنز کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ہے کچھ مانگا۔

حضرت علی بن ابی طالب والنظر نے فرمایا: الله کی قتم! رات کی خوراک ہے بچی ہوئی بھی کوئی چیز میرے گھر میں نہیں ہے (چہ جائیکہ کوئی دوسری چیز ہو جو میں تجھے دوں۔) اعرابی میہ کہتا ہوا واپس ہوا: الله کی قتم! الله تعالی ضرور قیامت کے دن تجھ ہے میرے اس سوال کے متعلق یو چھے گا۔

حضرت علی بڑا ٹڑا عرائی کی بات پرزار وقطار رونے گے اورا سے والیس بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ آگیا تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا: اے قنیر! میری زرہ لاؤ۔ قنیر زرہ لایا اور آپ نے زرہ اعرائی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا: دیکھنا کوئی اس کی قیت میں تجھے دھوکا نہ دے۔ میں نے گئی دفعہ اس زرہ کے ذریعے سے رسول اکرم ساڑیٹا کے چبرہ اثور سے حملوں کوروکا ہے۔

قنبر نے عرض کیا:

اے امیرالمؤمنین! اس اعرابی کو بیس درہم کفایت کر جائیں گے۔ حضرت علی جُناتُونے فرمایا: اے قنیم! اللّٰہ کی قتم! مجھے اس بات سے خوثی نہیں ہوتی کہ میرے پاس دنیا کی زینت یعنی سونے چاندی کا انبار ہو اور میں اسے صدقہ وخیرات میں لٹا دوں، پھراللہ تعالی میرے اس صدقہ وخیرات کو قبول بھی کر لے لیکن مجھے سے قیامت کے روز اس اعرابی کے میرے سامنے کھڑے ہونے کے متعلق یو چھ بیٹھے!!(1)



<sup>(1)</sup> نوادر كن التاريخ (82/1) تالف صالح محراز مام.



#### (( چغل خور کی وال گلنے ہے رہی ))

ابن قتیبہ بیان کرتے ہیں کہ حاتم طائی اور اوس بن حارثہ کے درمیان بڑی کی اور خوشگوار دوتی تھی۔ دو دوستوں کے مابین جس لطف و کرم اور اخوت اور بھائی چارے کا تصور کیا جاسکتا ہے، ووان دونوں دوستوں میں بدرجہ اُتم موجود تھا۔

نعمان نامی ایک شخص نے اپنے ہم نشینوں سے کہا: میں ضرور بالضرور حاتم طائی اور اوس بن حارثہ کی اس دوتی میں رخنہ ڈال دوں گا، چنانچہ پہلے وہ اوس کی خدمت میں حاضر ہوا اور یوں گویا ہوا: حاتم طائی تو اس زعم میں مبتلا ہے کہ وہ خود کو آپ سے افضل سمجھ مبیٹھا ہے!

اوس بن حارثہ نے جواب دیا: اگر میں حاتم کی فضیلت تسلیم نہ کروں تو میری رات لعنت و ملامت میں بسر ہو۔ اس نے سچ کہا۔ بلاشبہ وہ مجھ سے افضل ہے، اگر میں، میرا بچہ اور میری بیوی حاتم پر قربان ہو جائیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔

پھر نعمان وہاں سے حاتم طائی کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی پچھ کہا جو اوس بن حارثہ سے کہا تھا۔

حاتم طائی گویا ہوا: اوس بن حارشہ اپنی بات میں سو فیصد سچا ہے، بھلا میں اوس کے درجے کو کب پہنچ سکتا ہوں؟!اس کے دس لڑکوں میں سب سے ادنی حیثیت والا بھی مجھ سے افضل ہے۔ نعمان نے جب دونوں کی با تیں بن لیں تو پکارا تھا:

امًا رُأَیْتُ أَفْضلَ مِنْکُمَا وَ کُفَیْتُمُ الْعَرَبَ فَخْرًا"
"میں نے تم دونوں سے بہتر کسی کونیں پایا۔ عربوں کے فخر کے لیے تم دونوں
افی ہو۔"





# ﴿ (سپہ سالار کے پرچم کی نیک شگونی )) ا

مورخین نے لکھا ہے کہ حاجب المنصورا بن ابی عامراندگی<sup>(1)</sup> جب کسی جنگ میں جانے کا ارادہ کرتا تو قرطبہ کی جامع معجد میں اپنا حجنڈ ابلند کرتا اور معجد ہی ہے میدان جنگ کے لیے روانہ ہوتا۔

ایک مرتبہ اس نے کسی جنگ میں شرکت ہے قبل جھنڈا نصب کرنے کے لیے جامع مجد کارخ کیا۔

ا تفاق ہے اس وقت اس کے ہمراہ علماء و قضاۃ اور دیگر ارباب حکومت بھی موجود تھے۔ جب جھنڈا تھامنے والے نے اسے بلند کیا تو جھنڈا جامع مجد کے فانوس سے جانگرایا۔ فانوس جھنڈ سے پر گرا اورٹوٹ گیا جس کی وجہ سے جھنڈا تیل سے تربتر ہوگیا۔

حاضرین نے اس حادثے سے بدشگونی لی جس کے سبب منصور کا چہرہ متغیر (سرخ) ہو گیا۔ لیکن اس حادثے کے وقت ایک ایسا بھی شخص تھا جس نے نیک شگون لیااور بہ آواز بلند کہنے لگا:

امیر المؤمنین! ایک آسان جنگ اور بہت سارے مال غنیمت کی خوشخری قبول فرمائے، آپ کا جھنڈا ٹریا کی بلندیوں کو چھو چکا اور اللہ تعالیٰ نے اس جھنڈے کوایک بابرکت درخت زیتون کا تیل پلایا ہے۔

خلیفہ منصور نے اس نیک شگونی کو بہت پسند فرمایا اور اس سے اس کوخوشخبری بھی نصیب ہوئی۔خلیفہ اس مخص کی عمدہ گفتگوین کر ہشاش بشاش ہو گیا۔





#### چنانچہ یہ جنگ اس کی گزشتہ جنگوں کی نسبت زیادہ بابرکت اور کامیاب ثابت ہوئی۔

(1) ابو عامر محد بن عبدالله بن ابی عام ( عاجب المنصور ) كا جدامجد عبدالملک المعافری طارق بن زیاد کے جمراہ ساحل اندلس پر اُترا تھا۔ 361ھ/972ء میں ظیف الحکم ٹائی نے ابن ابی عامر کو اشہیلیہ کا قاضی مقرر کیا۔ 366ھ/976ء میں الحکم ٹائی کی وفات پر شال کے عیسائیوں نے بغاوت کر وی تو اے فروکر نے کی فرسداری ابن ابی عامر نے بخوبی نبھائی۔ جلدی اس نے عاجب یعنی وزارت عظمی کا منصب حاصل کرلیا۔ 371ھ/88ء میں اس نے سیحی ریاست لیون پر قبضہ کرلیا۔ 371ھ/88ء میں اس نے سیحی ریاست لیون پر قبضہ کرلیا۔ گرایا۔ پھر قبط نے اور برشلونہ پر فوج کشی کی۔ 377ھ/88ء میں اس نے جامع قرطبہ کی توسیع کی اور شکو واسلام کے اظہار کے لیے عیسائی قیدی اس کام پر لگائے۔ 387ھ/89ء میں اس نے مان قرطبہ کی توسیع کی اور شکو واسلام کے اظہار کے لیے عیسائی قیدی اس کام پر لگائے۔ 387ھ/89ء میں اس نے مصل کر ایا۔ 398ھ/97ء میں اس نے مصل کر اردو وائرہ معارف اسلام میں انقال کر گیا۔ میں عاجب المنصور تضمالیہ کی مجم سے وائیس آتے ہوئے مدینیۃ السلام میں انقال کر گیا۔





### ۱۱( آ ٹھنمبر کا حکمران))

عبای خاندان میں بطور خلیفہ آٹھواں نمبر معتصم عبای (1) کا ہے۔ آٹھ کا ہندساس خلیفہ کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل رہا۔اس کی ولادت 108 ہجری کے آٹھویں مہینے میں ہوئی۔ یہ آٹھوال خلیفہ تو تھا ہی مگر اس کے دور میں آٹھ بڑی فتوحات ہوئیں جو یہ ہیں:

① عمورييه ② با بك كاشهره ③ الزط ( جاڻوں ) كاشهر ه ﴿ قلعه احزان \_

③ مھر۔ ۞ آ ذر ہانجان۔ ۞ دیار رہید۔ ® دیار آ رمینیہ۔

اس كا دور خلافت آئھ سال اور آئھ ماہ ربا۔ وفات كے وقت اس كے پسماندگان ميں آئھ اور آئھ بى لڑكيال تھيں۔اس بنا پر معتصم كوعر بى ميں المحليفة الممشمن (آئھ نمبركا خليفه) كہاجاتا ہے۔(2)

<sup>(1)</sup> ابوائن معتم باللہ بن بارون رشید (218 ھ 227 ھ ) آ مخواں عبای خلیفہ تھا جو مامون رشید

کے بعد تخت پر بینھا۔ اس نے بغداد ہے 90 میل شال میں دجلہ کے گنارے نیا دارائکومت (سُوُ
من دائی) تغییر کرایا جو گئڑت استعال ہے سامز اومشبور بوا۔223ھ میں رومیوں نے زبطرو
وملطیہ (اناطولیہ) میں غار تگری کی اورا کیے مظلوم مسلمان عورت نے والمعتصماہ (بائے معتم)
کی دہائی دی تو معتم نے لشکر کئی کر کے رومیوں کو عبر تناک شکست دی کی تھر روم نوفل کی جائے
پیدائش عمور میہ کو 55 روز و محاصرے کے بعد فتح کر لیا اورا سے مسار کر کے زمین کے برابر کرویا۔
(تاریخ اسلام از اکبر شاہ خال کجیب آبادی جلداول)
(2) نوادر من التاریخ (131/1)۔





#### (( طبیب کی مہارت )))

یکی بن اسحاق ایک ماہر طبیب تھا جوخود سے دوائیں بنایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی دکان پر جبیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سامنے سے ایک جنازے کا گزر ہوا۔ جنازے پر جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بآواز بلندیہ جملہ نگلا: ''اے میت کے گھر والو! تمہارایہ آدی بقید حیات ہے، تمھارے لیے اسے وفن کرنا جائز نہیں ۔''

جنازے کے ساتھ چلنے والے لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا: اس طعیب کی بات کوئی نقصان دو تو ہے نہیں، چلو ہم اس کواپنا مردہ دکھلاتے ہیں اور اس طرح اس کا امتحان بھی لے لیس گے۔ اگر مردہ زندہ ہے تو طعیب کی بات سیجے ہے اور اگر مردہ ہوگا تو پھرایسا کرنے ہے ہمیں کوئی گزندنہیں ہنچے گا۔

چنانچہ لوگوں نے طبیب کو بلایا اور اس سے بوچھا:تم نے جو بات کہی ہے،اس کی وضاحت کرو۔

طبیب نے ان سے مردہ گھروا کیں لے چلنے کو کہا۔ گھر پہنچ کرمیت کا کفن نکال کرا سے غسل خانے میں داخل کیا اوراس پر گرم پانی ڈالنے لگا، اور نیم گرم پانی میں کچھ سفوف اور دیگر دوائیں ملاکروہ مردے کونہلانے لگا۔ پچھ ہی دیر بعداس کے جسم میں تھوڑی سی حرکت ہوئی۔

طبیب خوشی ہے جیخ اٹھا: مردے کی زندگی کی بشارت قبول کرو۔ پھر طبیب تشکسل ہے مردے کا علاج معالجہ کرنے لگا تا آ ں کہ اس کو زندگی تل گئی اور وہ صحیح ہو گیا۔ یہ واقعہ طبیب کی مہارت و قابلیت کا مظہر تھا جس نے لوگوں میں جنگل کی



آگ کی طرح شہرت پائی۔ بعد میں جب طبیب سے یو چھا گیا کہ آخر کس بنیاہ پرتم نے جنازہ دکھے کر مجھ لیا کہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ انسان ہے؟ تو اس نے بتایا: میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کھڑے ہیں، حالانکہ مردے کے پاؤں سید سے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اندازہ کر لیا کہ بیمردہ نہیں زندہ ہے، اور میرا بید خیال درست نکلا۔ (1)

(†) و مَكِعَةَ: نوادر من النّاريخُ (144/1)\_





#### ۱۱ (خلیفه بارون رشید کو بهلول کی نصیحت ))۱

جب ہارون رشید (۱۱) جج کی نیت ہے کوفہ ہے گزرا تو اہل کوفہ اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکل پڑے۔ ہارون ہودج (محمل) میں براجمان تھا۔ بہلول نے یاھارون، یاھارون کہہ کرآ واز دی۔ ہارون رشید نے پوچھا: بیکون بگاررہا ہے؟ بتایا گیا کہ بہلول ہے۔

ہارون رشید نے پردہ اٹھایا تو بہلول گویا ہوا: اے امیر المؤمنین! میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ جب جمرہ عقبہ کو کنگریاں مار رہے تھے تو اس میں نہ تو مار مار کا شور تھا، نہ بھا گو بھا گو کی پکار اور نہ ادھر ہی رہواُ دھر ہی رکو کی آ واز۔ اور اے امیر المؤمنین! اس سفر مبارک میں آپ کا تواضع اختیار کرنا آپ کے بڑا بننے ہے بہتر ہے۔''

بہلول کی بات من کر ہارون رشیدرو پڑااوراس کے آنوگر نے گا۔ پھر اول اس کے آنوگر نے گا۔ پھر اول اس کے آنوگر نے بہلول نے کہا:

الاَّیُمَارَجُلِ آتَاہُ اللهُ مَا لاَّ وَجَمَالاً وَسُلْطَاناً فَأَنْفَقَ مَالَهُ وَعَفَّ جَمَالَهُ، وَعَدَلَ فِي سُلْطَانِهِ كُتِبَ فِي دِيوانِ اللهِ مِنَ الاَّبْرَادِ اللهِ مِنَ الاَّبْرَادِ اللهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الاَّبْرَادِ اللهِ مِن اللَّهُ مُن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ الللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الَ





نوازنے کا حکم دیا۔

بېلول:

"لاَ خَاجَةً لِي فِيهَا رُدَّهَا إِلَى مَنْ أَخَذُ نَهَا مِنْهُ" "مجھےاس انعام کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مال ای کو واپس کر دوجس ہے تم نے لے رکھا ہے۔"

ہارون رشید: ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے روزینہ کا بندوبت کردیں۔ بہلول نے اپنی نگاہ آسان کی طرف اٹھا کر کہا: امیر المؤمنین! میں اورتم اللہ ہی کے پروردہ ہیں تو پھریے ناممکن ہے کہ وہ تم کو یاد کرے (شمعیں نوازے) اور مجھے بھول جائے۔(2)

(1) ابوجعظم ہارون الرشید بن مبدی نے 148 ھ میں بمقام رے ملکہ خیزران کے بھن سے جہم لیا۔
وو 170 ھ میں اپنے بھائی ہادی کے مرنے پر تخت نظین ہوا۔ ای روزاس کا بینا مامون پیدا ہوا۔
اس کے عبد ظافت میں برا مکہ کو عروج حاصل ہوا۔ بینی بن خالد برقی اوراس کے بیخ فضل اور جعفر کے بعد دیگرے اس کے وزیراعظم رہے۔ 178 ھ میں خارجیوں نے قراسان میں بغاوت کی اور صیعیٰ خارجی کی گئی۔ 182 ھ میں کی اور صیعیٰ خارجی کی گئی۔ 182 ھ میں کی اور صیعیٰ خارجی کے قبل سے بیفتن فرو ہوا۔ ای سال بلا دروم پر فوج کئی گئی۔ 182 ھ میں روی ملکہ ایرین نے جزیر دینا منظور کر کے صلح کر گی۔ برمکیوں کی خود سری کے چیش نظر محرم 187 ھ میں ہارون نے وزیراعظم جعظم بعظم برکی گوئی کرا دیا اور بچی وضل جیل میں ڈال دیے گئے جو تید ہی میں فوت ہوئے۔ ای برس ہارون رشید نے برقلہ بینی کر نے روی حکر ان تقطور کو عبد میکن کی اسرا دی۔ ہارون کو کم مفتل سرا دی۔ ہارون نے 3 جمادی الآخرہ 1933 ھوگوں (ایران) میں وفات پائی۔ ہارون کو کم فضل سے کہ عبد میں خلافت عبا ہیداون کو کم فضل کی ہے۔ ہارون کی ملکہ زبیدہ نے کہ بیس خال فت عبا ہیداون کو کم فضل تھی۔ ہارون کی ملکہ زبیدہ نے تکہ میں پائی کی فراہمی کے لیے نیم بنوائی جو ورب زبیدہ کہلائی۔
تقی۔ ہارون کی ملکہ زبیدہ نے تکہ میں پائی کی فراہمی کے لیے نیم بنوائی جو ورب زبیدہ کہلائی۔

(2) يوقد داكتر مصطفى مرادك تاب اقصص السالحين الصفح 67 برديها باسكاب-





## ۱۱( جاج کےسامنے تن کی آواز ))۱

جلیل القدر تابعی حسن بصری نہیش<sup>ہ (1)</sup>مقام واسط ( کوفیه اور بصرہ کے درمیان ایک شہر ) میں حجاج بن یوسف (2) کے باس گئے۔ جب ان کی نگاہ محاج کی عالی شان ممارتوں پر پڑی تو گویا ہوئے '' متمام تحریف اللہ عزوجل ہی کو لائق وزیبا ہے۔ یہ بادشاہ لوگ اینے آپ میں عشرت کے سامان و کیھتے ہیں اور ہم ان کے درمیان عبرت کے درس یاتے ہیں۔ کوئی باوشاہ جب شابی محل کا رخ کرتا ہے اور اس کی آ رائش وزیبائش میں پوری طافت صرف کر دیتا ہے، اس کے فرش کو بہتر ہے بہتر بنا تا ہے تو حرص وطمع کے گدا گروں کی لا کچی نگا ہیں اس کا خیر مقدم کرنے کو تیار رہتی میں اور آ گ کا بستر لگانے والے اس کے آ گے چیچے پھرتے رہے ہیں، پھریہ بادشاہ فخریدانداز میں سینة تان كر بزے طمطراق ہے كہتا ہے: بيد كھوا میں نے كسى کیسی خوبصورت عمارتیں بنوائیں اورکس قدرعمدگی ہے کام کروایا ہے۔ ہاں اے اللہ کے دشمن! ہم نے تمھاری کاریگری اور جو کچھتم نے سجایا بنایا ہے، و کچھ لیا!! انے نسق و فجور کو ہوا دینے والے! اے معصیت و نافر مانی کے دلدادہ! آخرید چیزیں تمھارے س کام کی ہیں؟ آ سان والے تمھارے او پرلعنت ملامت کر ہی رہے ہیں، زمین کے باشندگان بھی تمھارے ظلم وطغیان ہے تنگ آ کرتم سے نالال و پریشان ہیں اور تمهارے خلاف ان كا غيظ وغضب آخرى حدكو پنجا ہوا ہے!!''

پھر حسن بھری ہیں ہے کہتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے:

"إِنَّمَا أَحَدُ اللهُ الْمِيثَاقَ عَلَى الْعُلَمَاءِ لَيْبِيَّنَةُ لِكَ سِ وِلاَ بَكُتُمُونَهُ" "الله تعالى في علماء سے عہدو مِثاق لے رکھا ہے کہ وہ ضرور بالضرور اوگوں





ے حق بات بیان کریں گے اور کوئی بات چھیا کرنہیں رکھیں گے۔''

حسن بھری مُرہینیہ کی گفتگوں کر ججاج بن پوسف کا غصہ یک دم مجڑک اٹھااور آگ بگولا ہو کر بولا: اے اہلِ شام! پیہ بھرہ کا ایک معمولی آ دمی میرے سامنے ہی مجھے برا بھلا کہہ کرچل دیالیکن اس کا کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ اللہ کی قتم! اے پکڑ کرمیرے یاس لاؤ، میں ضروراس کا سرتن ہے جدا کر دوں گا۔

ججاج بن یوسف کا حکم ملتے ہی اس کے درباری حسن بھری کو پکڑنے کے لیے
دوڑے اور ان کو گھیر لائے۔ راستے میں حسن بھری اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلا رہ
سے کیکن ان کی آ واز سنائی نہیں دے رہی تھی کہ وہ کیا کہدرہ ہیں۔ جب ججاج بن
یوسف کے دربار میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ اس کے سامنے چری فرش بچھا ہوا
ہے (چری فرش پر مجرم کو قتل کیا جاتا تھا تا کہ اس کے خون کے چھینٹے زمین پر نہ پر
سیس) سامنے تلوار رکھی ہوئی ہے اور حجاج غصے میں اس قدر آ گ بگولا ہے کہ اس ک

جَائِ بن یوسف کی نگاہ جب حسن بھری مُیسید پر پڑی تو وہ بڑی کرخت آواز میں انتہائی بھدے اور گستا خانہ الفاظ میں ان کے ساتھ ہم کلام ہوا۔ لیکن حسن بھری مُیسید نے اس کے ساتھ بڑی نری سے گفتگو کی اور اسے پندو نصاح کے ساتھ بڑی نری سے گفتگو کی اور اسے پندو نصاح سے نواز تے رہے۔ تھوڑی ور بعد جاج بن یوسف نے تلوار اور چری فرش سامنے سے اٹھانے کا حکم دیا۔ پھر حسن بھری میسید مسلسل جاج بن یوسف سے گفتگو کرتے رہے بیاں تک کہ تجائ نے کھانے کا دستر خوان بچھانے کا حکم دیا۔ جب وستر خوان چنا جاچکا تو دونوں نے اسم بی میٹھ کر کھانا تناول کیا اور پھر جائے نے وضو کا پانی اور بھر جائے نے خودا ہے ہاتھ سے پانی اور مشک کی خوشبومنگوائی۔ دونوں نے وضو کیا اور بھر جائے نے خودا ہے ہاتھ سے پانی اور مشک کی خوشبومنگوائی۔ دونوں نے وضو کیا اور جائی نے خودا ہے ہاتھ سے پانی اور مشک کی خوشبومنگوائی۔ دونوں نے وضو کیا اور جائی نے خودا ہے ہاتھ سے



حسن بھری کوخوشبوملی اوراس کے بعد عزت وآ رام کے ساتھ انھیں روانہ کیا۔ جب حسن بھری واپس ہوئے تو ان سے کسی نے دریافت کیا: آپ اپنے ہونٹول کو ہلاتے ہوئے کیا کہدر ہے تھے؟

حسن بصرى نے جوابا فرمایا:

" بیس کہدرہا تھا: اے میری دعا قبول کرنے والے! اے میری طامت میں ساتھ وینے والے! اے میری طامت میں ساتھ وینے والے! اے میری مصیبت میں کام آنے والے پروردگار! اے خوشحالی کے ایام میں ساتھ وینے والے مولی! اے میرے پروردگار! اے ابرائیم واساعیل، اسحاق ویعقوب اور ان کی اولا و کے پروردگار! اے مولی ویسی اور تمام انہیائے کرام کے رب! اے فرعون کے ظلم و و بد بے سے مولی طینا کو نجات دلانے والے! اے احزاب کے پنجوں سے محمد ساتھ کی کہ کو بچانے والے! محمد ساتھ اور ان کی آل پر درود و سلام نازل فرماجو کہ بہتر اور چنیدہ لوگ ہیں اور اپنے بندے ججاج بن یوسف کے دل میں میری محبت وال دے۔ اور میری طرف سے اس کی برائی اور شرکو پھیر دے۔ میں میری محبت والی نے اس کے شرکواس کے کرم واحمان میں بدل ویا۔ "(3)

<sup>(2)</sup> حجاج بن يوسف بن تَعْم بنواتقيف مين عن تقارطا نف مين 41ه كالك بجلك بيدا بوار



<sup>(1)</sup> حسن بھری دائے کی پیدائش حضرے تمر براتان کی خلافت کے آخری برسوں میں ہوئی۔ وہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور وادی القرئی میں پروان چڑھے۔ وہ حضرے عثبان چڑھنے کے پیچھے جمعہ پڑھتے اور ان کا خطبہ سنتے۔ حضرت عثبان کے محاصرے کے وقت ان کی عمر 14 سال تھی۔ آپ علم وقمل میں اپنی خطبہ سنتے۔ حضرت عثبان کے عروار تھے۔ معتمر بن سلیمان کے والد کہتے ہیں کہ حسن اہل بھرہ کے شیخ سے میں اسحاب محمد ساتان کے سروار تابعین میں ہوتا تھا۔ ابو بردہ کہتے ہیں: اسحاب محمد ساتانی کے سب سے زیادہ مشابہ میں نے حسن بھری ہے بڑے کرکی گوئیس دیکھا۔ یعقوب قسوی کہتے ہیں کہ میں نے حسن مشابہ میں نے حسن بھری ہے بڑے کرکی گوئیس دیکھا۔ یعقوب قسوی کہتے ہیں کہ میں المنظام النظاء، ج



اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان کے نظر میں شامل ہوکر جائ نے 72ھ میں مکہ کا محاصرہ کیا جہال عبدالله بن زیر جائن کی خلافت قائم تھی۔ سات ماہ کے محاصرے کے بعد ابن زیر جائن اپنے جہال عبدالله بن زیر جائن کی خلافت قائم تھی۔ سات ماہ کے محاصرے کے بعد ابن زیر جائن اپنے سب سے چھوٹے بینے کے ساتھ خانہ کھ بے کے قریب لڑائی میں شہید ہوگے (73ھ)۔ اس کا میابی پرعبدالملک نے جاج کو جان کو وقد (عراق) کی گورزی پرفائز ہوا۔ اس نے خارجیوں اور دیگر ہا غیوں کا قلع قبع کیا ہے 78ھ میں خراسان اور سیتان بھی اس کے زیر حکومت دے دیے گئے۔ اس نے کوفد اور بھرہ کے درمیان نیا صوبائی دارا کھومت واسط تھی کر رایا۔ خلیفہ ولید بن عبدالملک کے عبد میں تجان کے سیسالاروں قبید بن دارا کھومت واسط تھی ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں ہو اور محمد بن قاسم نے بالتر تیب ماوراء النم (ترکستان)، مُتنان اور سندھ و ملتان فقت کے بھرہ میں وفات پائی اور مندھ و ملتان واسط میں وفن ہوا۔

(اردودائرةُ معارف اسلامه جلد7)

(3) الفرج بعد الشدة والضيق للحازمي.





#### ا(( ہے بس مہاجر! ))ا

قریش کے قبیلہ ہونخزوم میں ہے سب ہے پہلے مدیند منورہ بھرت کرنے والے حضرت ابوسلمہ عبداللہ بن عبدالاسد چھنے ہیں۔ بیعت عقبہ ہے ایک سال قبل انہوں نے قریش کے ظلم ہے تنگ آ کر مدینہ کی طرف ججرت کی تھی۔اس ہے قبل وہ حبشہ کی طرف اپنی بیوگ امسلمہ چھنا کے ساتھ ججرت کر چکے تھے۔

حضرت ام سلمہ بڑھ کا بیان ہے کہ جب میرے شوہر حضرت ابوسلمہ بڑھ نے مدینہ منورہ کی طرف ججرت کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا کر روانہ ہوئے۔ میری گود میں میرا بیٹا سلم بھی تھا۔ جب ہمارے اونٹ کی لگام بکڑ کر مکہ ہے روانہ ہوئے تو بنومغیرہ نے د کیے لیا۔ انہوں نے ابوسلمہ بڑھ کا راستہ روک لیا اور کہنے گئے:

اهده نفشك غلثنا عَلَيْها، أَرَأَيْت صاحبَتنا هَلَه عَلامَ تَتُرُكُكَ تَسَيرُ بِها فِي البلاديَّا».

''تمھاری جان پر تو ہمارا کوئی بس نہیں (جہاں جاہو جاؤ)؛ مگر ہم اپنی بیٹی کو تمھارے ساتھ دوسرے ملک میں کیوں جانے دیں؟''۔

چنانچہ بنومغیرہ نے ابوسلمہ کے ہاتھ سے اونٹ کی لگام چھین کی اور مجھے لے کر چل دیے۔ جب ابوسلمہ ڈاٹٹز کے خاندان بنوعبدالاسد نے بنومغیرہ کی بیر کت دیکھی تو وہ مجھی غضبناک ہوگئے اور کہنے لگے:

﴿ وَاللَّهِ ! لَا نَتُرْكُ ابُّنَا عَنْدُهَا إِذْ نَزِعْتُمُوهَا مِنْ صَاحِبِهَا ۗ .

''اللّٰہ کی قتم! جیسے تم لوگوں نے ہمارے آ دمی (ابوسلمہ ) سے اپنی بیٹی کوچھین لیا،ہم بھی اپنے بیٹے (سلمہ ) کواس (ام سلمہ ) کے پاس نہیں رہنے دیں گے''۔





چنانچے بنوعبدالاسد نے بنومغیرہ سے چھینا بھی کر کے میر سے بیٹے سلمہ کا ہاتھ بھے

ہے چھڑ الیااور چلتے ہے۔ بنومغیرہ نے مجھے اپنے پاس روک لیااور میر سے شوہرابوسلمہ
میں ٹائٹوند ینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح بھے بیٹے ہے بھی جدا کر دیا گیااور
شوہر ہے بھی!! میں اس صورتحال پر بہت غمز دہ تھی۔ شد ہے غم سے میرا حال بیہوگیا
کہ میں روزانہ ہے ہی الحائے مکہ کی طرف نکل جاتی اور وہیں بیٹھ کرشام تک غم کے
کہ میں روزانہ ہے تقریبالیک سال تک میرا یہی کچھ معمول رہا۔ ایک دفعہ بنومغیرہ میں
سے میرے ایک چھازاد بھائی کا گزرمیرے پاس سے ہوا، اس نے میری حالب زار
د کچھ کر بنومغیرہ سے جا کر کہا!

﴿ أَلَا نُخْرِجُونَ هَذَهِ السَّلَكِينَةِ؟ فَرْقُتُمْ يَيْنُهَا وَبَيْنَ زُوْجِهَا وَبَيْنَ
 ﴿ وَلَذِهَا؟ ٩.

''تم لوگ اس بے چاری کو جانے کیول نہیں دیتے ہم نے اس کے ،اس کے شوہر اوراس کے بیٹے میں جدائی ڈال دی ہے؟!''۔

اس کے کہنے پر بنومغیرہ نے مجھ پر دھم کھاتے ہوئے کہا:

االحقى بزؤجِك إِنَّ شَئْتٍ؟.

''اگر جا ہوتوا پئے شوہر کے پاس چلی جاؤ''۔

جب بنومغیرہ نے مجھے میرے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دی تو بنوعبدالاسد بھی میرا بیٹا میرے حوالے کرنے پر راضی ہو گئے۔ میں نے اپنے نچے کو گود لیا، اونٹ پر سوار ہو گی اور مدینے کو چل دی:

احرَ جُتُ أُرِيدُ رُوْجِي بِالمَدِينَةِ وَمَا مَعِيُ أَخَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ!. "ا پِنْ شُوبِر كَ پاس مدينة منوره كوروانه بُوكُلُ اوراس وقت ميرے ساتھ كو كَى بھى اللّه كابند ونبيس تھا" \_





جب میں مکہ ہے نکل کر مقام تعلیم (1) پر پینجی تو میری ملاقات بنوعبدالدار کے عثان بن طلحہ بن البی طلحہ ہے ہوئی۔ جوابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے انہوں نے پوچھا: ابوامیہ کی بٹی! کہاں کاارادہ ہے؟

پوچہ اوا میں ہیں؛ ہہاں ہ ارادہ ہے؛ میں نے عرض کیا: مدینہ منورہ اپنے شوہر کے پاس جارہی ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے پوچھا: تمہارے ساتھ کوئی آ دمی نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اوراس معصوم بچے کے سوامیرے ساتھ کوئی نہیں۔ عثمان بن طلحہ کہنے گئے: اللہ کی تئم اجتہیں اس حالت میں اکیلا چھوڑ نا مناسب نہیں۔ اور پھرانہوں نے میرے اونٹ کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑ کی اور آ گے آ گے چل بڑے۔

حضرت المسلمة طَيِّقَان كَ اخلاق كريمانة كَ بارت بين بيان كرتى بين ا الحَوْ الله ! مَا صَحِبْتُ رَجُلًا مِن الْعَرْبِ فَطُّ الْرَى أَنَّهُ كَانَ الْحُرْمَ مِنْهُ الله . "الله كي فتم ! بين في عثمان بن طلحه سے زيادہ شريف اور كريم النفس آ دمى عربوں ميں كھى ندد يكھا" -

مفر کے احوال کے بیان میں کہتی ہیں:

''جہاں آ رام کرنے کے لیے اتر ناہوتاہ ہاؤٹئی کو بیشادیتے اور مجھ سے پیچھے ہے ۔ جب میں اتر جاتی تو اونٹ کو اٹھاتے اور لے جا کر کسی درخت سے باندھ دیتے اور خود کسی درخت کے ساہیے میں جا کر سور ہتے ۔ جب روانہ ہونے کا وقت ہوتا تو اونٹ کو میر سے پاس لاتے اور پیچھے ہٹ جاتے اور کہتے: سوار ہوجاؤ۔ جب میں سوار ہوکراچھی طرح بیٹھ جاتی تو لگام پکڑ کر روانہ ہوجاتے ۔ راستہ بھران کا یجی طریقہ کا روانہ ہوجاتے ۔ راستہ بھران کا یجی طریقہ کا روانہ ہوجاتے ۔ راستہ بھران کا یجی طریقہ کا روانہ ہوجاتے ۔ راستہ بھران کا یجی طریقہ کا روانہ ہوجاتے ۔ راستہ بھران کا یجی طریقہ کا روانہ ہوجاتے ۔ راستہ بھران کا یجی طریقہ کی تو ہوئی تو ہرا ہوسلمہ بھاتھ اس سے بھرونہ کی ہوئی ہیں آئے ہیں۔





تم الله كانام كے كروبال چلى جاؤ۔ اورخودو بيں ہے مكہ واليس ہو گئے'۔ حضرت عثمان بن طلحہ جُنْ الله صلح حديبيہ كے بعد اسلام لائے تھے۔ حضرت خالد بن وليد اور عثمان بن طلحہ نے ایک بی ساتھ مدینہ منور و بجرت كی تھی۔ فتح مكہ كے موقع پرخان ً كعبہ كى تنجی رسول اكرم سَرِّ بَقِرْ اللہ ان كے اور ان كے بچاز ادبھائی شيبہ كے حوالے كی تھی (2)۔



<sup>(1)</sup> سمعیم کوئٹرسہ ہے دومیل کے فاصلی پر مدینہ منورہ کے رائے میں ایک جگہ ہے۔ وہیں معجد عائشہ ویون ہے جہاں ہے انہوں نے احرام ہا ندھا تھا۔ بداہل مکہ کے لیے حلن ہے اور حدوہ حرم ہے ہاہر

ہے۔ (2) ویکھنے:البدایة والنہایة الابن کشر(423/4)۔



## ﴿ ( وقت وقت کی بات ہے! ))

عربی کاایک مقولہ ہے: "الناس علی دین ملو کھم"، کہلوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں۔جیسا حکمراں ہوتا ہے و لی ہی عموماً اس کی رعیت ہوتی ہے۔ اب ذراد کیکھیں کس خلیفہ کے دور میں کیا ہوتار ہا:

حجاج بن یوسف کا دورقمل و غارت کااور فتنه و فساد کا دورتھا۔ کتنے ہی لوگ جیلوں میں ٹھونے گئے ۔ کتنے ہی قبل کر دیے گئے ۔ صبح سویرے لوگوں میں اس قتم کی گفتگو ہوتی:

امن فَبَل المارِحة ومن صلب ومن جُلد؟!

''کل کس گوفل کیا گیا ،کون سولی پر چڑ ھایا گیااورکس کوکوڑے مارے گئے''۔ اموی خلیفہ ولید بن عبدالملک عمارتیں بنانے اور کارخانے لگانے کا شوقین تھا۔ '' میں سے میں میں میں کی سوری کا سوری کا سوری کا سوری کا سوتیں تھا۔

لوگ اس کے دور میں ایک دوسرے سے بلڈنگیں بنانے ' کارخانے لگانے' نہریں کھودنے اور شجر کاری کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔

اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کا دور آیا۔ وہ کھانے پینے کا شوقین تھا۔ گانے بجانے سے بھی دل بھالیتا تھا۔ لوگ قتم ہاقتم کے کھانوں کی باتیں کرتے۔ مغدیات اور لونڈ یوں کا ذکر ہوتا اور مجالس میں شادی بیاہ اور تقریبات کے حوالے سے تفلگو ہوتی۔

اور جب عمر بن عبدالعزیز کا مبارک دور آیا تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے : تم نے کتنا قر آن پاک حفظ کیا ہے۔ رات میں کتنے نوافل پڑھے ہیں۔ اس ماہ میں کتنے روزے رکھے ہیں۔فلاں نے کتنا قر آن حفظ کرلیا ہے۔ اورفلاں کا کب ختم ہوگا۔ (1)

<sup>(1)</sup> ويكين نواور من التاريخ (82/1) كالف صالح محد الزمام.





## ·(( ناک میں دم کرنے والا پڑوی )) ·

حضرت ابوہریہ بھی تا دوایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم تا تیجہ کی خدمت میں شکوہ کیا: اے اللہ کے رسول! میراایک پڑوی ہے جس نے ناک میں دم کر رکھا ہے' اس کی تکلیف سے میں عاجز آچکا ہوں۔ رسول اکرم تا تیجہ نے فرمایا:

والطلق فألحرج مناعك إلى الطويوا

''جاوَا ہے گھر کا سامان نکال کررائے پرر کھ دو''

وه آ دمی گیااورایئے گھر کاساز وسامان نکال کر با ہرر کھ دیااوروہیں بیٹھ رہا۔

راہ گزرلوگ اس کے پاس آتے اور پوچھتے: کیابات ہے،تو گھر سے سامان نکال کریمال میٹھ گیاہے؟

وہ جواب دیتا: میرا ایک پڑوی ہے جس نے ناک میں دم کررکھا تھا' میں نے رسول اگرم ٹائیز ہے شکوہ کیا تو آپ نے مجھے حکم دیا:

'' جاوًا ہے گھر کا ساز وسامان باہر نکال کر بیٹھ جاؤ''۔

بيان كراوك كمتية: «اللَّهُمَّ الْعَدُهُ اللَّهُمُّ أَخْرِهِ ال

''اے اللہ اس پڑوی پر لعنت فرما۔اے اللہ اس پڑوی کورسوا کر''

جب پڑوی کواس بات کی خبر پیچی تو و داس آ دی کے پاس آیا اور کہا:

الرَّجِعُ الِّي مُنْزِلُكُ ، هُوَاللهِ! لا أَوْدَبِكِ أَمَدُا!.

ا ہے گھر واپس ہوجاؤ' اللہ کی قشم!اب میں مجھے بھی نہ ستاؤں گا۔' (1)



<sup>(1)</sup> و يكي الدرامية وللسوطي (2/529) وابوداود (5153) الأدب المفرد والمام حاكم في يحيح قرار



### ﴿( الله كي يناه ميس!! ))

بہادری وجوانمر دی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ابتلا و آزمائش پرصبر وَقِل ایک نا قابل فراموش حقیقت ہے۔ یہ سیدنا عثمان بن مظعون وائٹو ہیں۔ ان کا دل ود ماغ اس بات ہے مطمئن ہونے کو بل مجرکے لیے بھی تیار نبیس تھا کہ یہ خودتو آ رام وآ سائش کی زندگی گزاریں اور ان کے دوسرے مسلمان بھائی اللہ کی راہ میں ظلم وستم سبتے رہیں!! انہوں نے اپنے ایمان کے بارے میں بھی بھی کسی سے مجھویے نبیس کیا؛ بلکہ ولید بن مغیرہ کی پناہ کوچھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آگئے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مختلف سے اوک کا سامنا کرنے لگے!!

حضرت عثمان بن مظعون و التخط نے ملک حبشہ کی طرف جبرت کی تھی اور پھر وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ والیں آ کر مکہ مکر مہ میں ولید بن مغیرہ کی پناہ لے لی تھی ۔ چونکہ وہ ولید بن مغیرہ کی پناہ میں آ چکے تھے اس لیے وہ مکہ کی گلیوں میں آ رام سے گھو متے پھرتے ، انہیں کوئی آ تکھ دکھانے والانہیں تھا۔ وہ بالکل اطمینان کے ساتھ جہاں چا ہتے جاتے ۔اس کے برعکس دوسرے کمز ورمسلمانوں کی حالت نا گفتہ بتھی۔ خفار مکہ انہیں طرح طرح کی سزائیں دیا کرتے اور ظلم وستم کے وہ پہاڑتو ڑتے کہ ظلم وجور کی تاریخ میں دورد ورتک اس کی مثال نہیں ملتی !!

جب حضرت عثمان بن مظعون جھٹو نے مسلمانوں کی بے بسی اوران پر ڈھائے جانے والے ظلم و تتم کودیکھا توان کا کلیجہ منہ کوآ گیا۔اب نہیں اپنے سکون واطمینان کو آگ سی لگتی محسوس ہور بی تھی۔ چنانچہ وہ کہنے لگے:

﴿ وَاللهُ ! إِنَّ غُدُوْى وَرُوَاحِى آمِنَا بِجِوَارِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ
 وَأَصْحَابِى وَأَهْلِ دِينِى يُلْقُوْنَ مِنَ البَلَاءِ وَالأَذَى فِى اللهِ مَالاً





#### لِصِيشِي لَنَفُصُ كَبِيرٌ فِي نَفْسِي ١,

الله کی قتم! میرا ایک مشرک کی پناه میں آرام ہے صبح وشام کرنا: جبکہ میرے دوسرے مسلمان بھائی الله کی راہ میں اہتلا وآزمائش کے دور سے گزررہے ہیں جس سے میں محفوظ ہوں، میں چیز میرے دین میں ایک بڑنے نقص کی نشاندہی کرتی ہے'۔ وہ فوراً ولید بن مغیرہ کی خدمت میں پہنچے اور گویا ہوئے:

اليَّا أَمَّا عَيْدِ شَمْسِ! وَفَتْ ذِمْتُكَ وَقَدْ رِدْدُتْ إِلَيْكَ جِوَارِكَ\*.

''ابوعبرشمل! آپ نے مجھے جو پناہ دے رکھی تھی اس کاحق آپ نے ادا کر دیا، اب میں بیپناہ آپ کو دالیس کرتا ہوں''۔

وہ کہنے لگا: آخر کیوں میرے بھتیج؟! لگتا ہے میری قوم کے کسی فردنے تجھے کوئی تکلیف دی ہے؟

حضرت عثمان بن مظعون دلفذنے کہا:

الًا. ولكنَّى أَرْضَى بِحَوَّارِ الله عَزَّ وَجَلَّ. وَلاَ أَرْيَدُ أَنَّ أَسْتَجِيرَ بغيْره!.

''ایسی کو گی بات نہیں ، بلکہ میں اب اللہ عز وجل کی پناہ میں جانا جا ہتا ہوں ، مجھے اس کے سواکسی کی پناہ منظور نہیں'' ۔

وليد بن مغيره نے کہا:

ا فَالْطَلِقُ إِلَى المشجدِ فَارْدُدُ عَلَى جِوَارِي عَلَائِيَةً كُمَا أَجْرِتُكَ عَلايِنَةً \*.

'' تو پھر سجد حرام میں چل کر میری پناہ برسرعام واپس کرو جیسے کہ میں نے تمہیں برسرعام پناہ دی تھی''۔

اس کے بعد دونول بیت اللہ میں پہنچے۔ ولید بن مغیرہ نے لوگول کے سامنے اعلان





کیا: پیمثان بن مظعون ہیں جومیری پناہ واپس کرنے کے لیے آئے ہیں۔
حضرت عثمان بن مظعون ہیں جومیری پناہ واپس کرنے کے لیے آئے ہیں۔
حضرت عثمان بن مظعون ہیں گئے نے بھی لوگوں کے سامنے ولید بن مغیرہ کی بات کی
تصدیق کرتے ہوئے کہا: ہاں، ولید بن مغیرہ کچ کہدر ہے ہیں، بلاشبانہوں نے مجھے
جو پناہ دی تھی اس کو پوری طرح سے تبھایا، مجھے ان کی وفا داری کا احساس ہے، مگراب
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ کے سواکس کی پناہ میں نہیں رہنا چا ہتا۔ میں ان کی پناہ انہیں واپس
کرر ہاہوں''۔

ولید بن مغیرہ کی پناہ والیس کرنے کے بعد حضرت عثان بن مظعون بڑاتی قریش کی ایک مجلس میں آئے۔اس وقت لبید بن ربیعہ (اسلام لانے سے قبل) قریش کے سامنے پیشعر پڑھار ہاتھا:

ا أَلَا كُلُّ شَيَّ مَا خَلَا اللَّهُ نَاطِلٌ ".

''الله کے سواجو کچھ بھی ہے، باطل (بے کار) ہے''۔

حضرت عثان بن مظعون والنفؤن كبائم في يح كبار

پھرلبيد بن ربعه نے كہا:

اوكُلُّ بعيم لا محالة رَائِلُ ا .

'' اور ہرنعت ضرور ہی ختم ہوجائے والی ہے''۔

اس پرحضرت عثمان بن مظعون طبطنز نے فرمایا

اكْدَنْتْ، نَعِيمُ الجَنَّةِ لَا يُزُولُ!.

''تو جھوٹ کہتاہے، جنت کی نعمت بھی ختم نہیں ہوگ''۔

ابلبید بن ربعیہ کوغصہ آگیا اور قریش کے سامنے کہنے لگا: اللہ کی قتم ایہ کون آ دھمکا جوتمہاں سے آگیا؟ اس کے جوتمہاں سے آگیا؟ اس کے جوتمہاں سے اسل سے آگیا؟ اس کے جواب میں حاضر بن میں سے ایک آ دم نے کہا: لبید! یہان احمقوں میں سے ایک ہے





جنہوں نے ہمارا دین چھوڑ کرمحمہ کا دین اختیار کرلیا ہے۔اس لیے آپ کواس بیوقوف کی بات سے کبید و خاطر نہیں ہونا جا ہے۔

اس پر حضرت عثمان بن مظعون جائز کو مجمی غصه آگیا اورانہوں نے بھی سخت کہی میں اس جواب دیا اور تو تیس میں ہونے لگی۔ وہ آ دمی (جس نے حضرت عثمان بن مظعون خائش کو احمق اور بیوتوف کہا تھا) اٹھا اور تھینج کر ایک زنائے وارتھیٹر حضرت عثمان بن مظعون جائش کے چرے پر رسید کر دیا جس سے ان کی آ کھے پر نشان پڑ گیا۔ ولید بن مغیرہ قریب بی تھا اور یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت عثمان بن

مُطْعُونَ بِاللَّهُ كَلَ طَالَتَ وَكِيمُرَكُهَا: \*أَمَّا وَاللهِ! يَا الْبُنِّ أَخِي إِنَّ كَانَتْ عَبُنُكَ عَمًّا أَصَابِهَا لَغَيَّةً. ولَقُدُّ كُنْتَ فِي ذِمَّةٍ مُنْبِعَةٍ \* .

''میرے بھتیج!اللہ کی تیم! تیری آنکہ کوابھی جو پکھ ہوا ہے،اگر تو میری پناہ میں ہوتا تواہے کچے نہیں ہوتا، کیونکہ تواک مضبوط بناہ میں تھا''۔

حضرت عثمان بن مظعون والتنزي كها:

ابَلَ والله! إِنَّ عَيْنِي الصَّجِيحةَ لَفَقِيرةَ إِلَى مِثْلِ مَا أَصَابِ أَخْنَهَا فِي الله غَرُّ وَجَلَّ، وَإِنِّي لَعِي جَوَارٍ مَنْ هُوَ أَعَرُّ مِثْكُ وَأَقْذَرُ يَا أَنَا عَبْدِ شَمْسَ!

'' بلکہ اللہ قتم! میری سلامت آ کھے بھی ای قتم کی آ زمائش کی متنی ہے جس سے میری بی آ کھے دوچار ہوئی ہے۔

(اے ابوعبد شمس!) اب میں اس بستی کی پناہ میں آچکا ہوں جوتم ہے کہیں زیادہ طاقتوراور سمبیں زیادہ قدرت رکھنے والی ہے''۔

ولید بن مغیرہ نے حضرت عثمان بن مظعون اللہ اللہ کی حالت زار دیکھ کران سے پھر کہا:





اهلُمْ يَا الْنَ أَنِجِي ا إِنَّ سُلْتَ فَعَدَّ إِلَى جُوارِكَ".

" بجنیج!ا اً رُتم چاہوتو اپنی (سابقہ) پناہ کی طرف لوٹ آؤ، میں خوش آ مدید کہتا ہوں''۔

حضرت عثمان بن مظعون بھٹڑنے اس کے جواب میں کہا: نبیں، میں تمہاری پناہ سے نگل کراللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں ،اب مجھے کسی کی پناونبیس جا ہے(1)۔

(1) و كيمة: السيرة الشامية (490/2) والروض الألف(157/2)\_

نوے: حضرت عثمان بن مظعون بالتو سابقین اولین میں سے ہیں۔ آپ سے پہلے صرف تیرہ آدی
جی دائر و اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے بینے سائب کے ساتھ ملک حبثہ کی طرف
جرت کی تھی۔ مباجرین میں سب سے پہلے مدینه منورہ میں وفات پانے والے اور بھٹے قبرستان
میں وفن کے جانے والے آپ ہی تھے۔ امام تریذی نے ام الموشین سیدہ عائش صدیقہ بھٹا سے
موایت کی ہے کہ رسول اگرم مواقع ہے خضرت عثمان بن مظعون بھت کو ف سے بعد بھی بوسہ
ویا۔ اس وقت آپ مواقع کی آنکھیں آنسو بہاری تھیں۔ جب ابراہیم بن محمد مواقع کا انتقال بواتو
آپ ما جانجہ فرمایا:

«الْحَقُّ بِسَلِّهِنَا الصَّالِحِ عُثْمَانَ بْنِ مَظَّعُونِ».

" بهار \_ گزرے بوئے نیک شخص عثمان بن مظعون سے جاملو'۔ اوکیچئے: الإصابة فی تصییر الصحابة: 1464/2





# ا( حق گوئی کاصله ))،

امام ابن کیٹر رحمہ اللہ نے اس واقعہ کا ذکر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کیا ہے۔ وہاں سے معمولی تصرف کے ساتھ اس واقعہ کو پیش کیا جارہا ہے۔

مھر پر احمد بن طولون کی حکومت تھی۔ حکمران لوگوں پرظم ڈھا رہے تھے۔
مکرات میں اضافہ ہو گیاتھا۔ لوگ خاصے پریشان تھے۔ حاکم کے پاس جا کر
شکایت کرنے کی کس میں جرائت تھی۔ ڈرتھا کہ اگر شکوہ کیا توالئے مصیب میں پھٹس
جا کمیں گے لیکن علائے حق ہر دور میں کلمہ حق جابر حکمرانوں کے سامنے کہتے آئے
ہیں۔ ابوالحسن بنان بن محمد حمدان بن سعیدا ہے وقت کے مشہور عالم اور زاہد تھے۔ وہ
حاکم کے سامنے چش ہوئے اور حکومت کی غلطیوں کی نشاند بی گی۔ اس کوظلم اور جورو
ستم پرٹو کا اور حق بیان کیا۔ ابن طولون کوحق کیے برداشت ہوتا۔ اس کواس حق گوئی
پرخت غصہ آیا۔ حکم دیا کہ ان کو کبوکے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے۔ حکم کی تھیل
برخت غصہ آیا۔ حکم دیا کہ ان کو کبوکے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے۔ حکم کی تھیل

ایک بہت بڑے ببرشیر کوئی دنوں تک بھوکا رکھا گیا۔ لوگوں میں منادی کروائی گئی کہ منظرد کھینے کے لیے جمع ہو جا کیں۔ ایک بہت بڑے میدان میں لوگ اکٹے ہوئے ۔ بیٹخ ابوالحن کو جھٹر یاں لگائے ہوئے میدان میں لایا گیا۔ شیر کو پنجرے ہے نکالا گیا اور شیخ ابوالحن کو شیر کے سامنے ڈال دیا گیا۔ مجمع میں شیخ کے شاگرد اور چاہنے والے بھی موجود تھے۔ ان کی چینیں نکل گئیں۔ لوگوں نے دم روک دیے۔ ان کی خینی نکل گئیں۔ لوگوں نے دم روک دیے۔ ان کی خینی ابوالحن کے نکلاے کر دے گا۔

مگرد کیھنے والوں نے دیکھا شیران کی طرف تیزی سے لیکا' قریب ہوا تو ان کے





جسم کوسونگھنےلگ گیا اور پھراپیامحسوں ہوا کوئی طاقت شیر کو چیخ ہے دور کرر ہی ہے اور لوگوں نے دیکھاشر بڑےادب ہے دورہٹ کر کھڑا ہوگیا۔

لوگوں نے بلندآ واز میں لا الدالا اللہ اوراللہ اکبریکار ناشروع کر دیا۔ ابن طولون کا شرم کے مارے سر جھک گیا۔اس نے حکم دیا کہ شنخ کو باعزت رہا کر دیاجائے۔ اس متقى اورزامد سے لوگوں نے سوال کیا: ابالحن! جب شیر آپ کی طرف بڑھ رہا تھاتو آپ کیاسوچ رے تھے۔ جوجواپ دیاوہ ملاحظے فرمائیں۔

الَمْ يَكُنْ عَلَيَّ بَأْسٌ، كُنْتُ أَتَفَكَّرُ فِي سُورِ السِّبَاع، هَـلُ هُوَ طَاهِرٌ أَمْ نَحِسُ ؟ "

" مجھے قطعاً کوئی خوف اور ڈرمحسوں نہیں ہوا ، میں تو اس وقت بیسوچ رہا تھا کہ درندے کے منہ سے نکلنے والالعاب یاک ہوتا ہے یا پلید' ۔(1)

بلاشه الله كاوعده سجاے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُلا فِعُ عَنِ الَّذِينَ أَمَنُوا اللَّهِ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَانٍ كَفُورٍ ﴾ "سن رکھوا یقینا سے مومنوں کے دشمنوں کوخود اللہ تعالی ہٹادیتا ہے۔کوئی خیانت

كرنے والا ناشكراالله تعالى كو ہرگز يہندنبيں'' ۔ ا سورة الحج:38 ا

(1) و كَصَّ عافظائن كثير كا تاريخ البداية و النهاية 33/15 طبعه دار هجر قاهره.





### ﴿( حضرت حسنٌ وحسينٌ كامقام ومرتبه )))

جب رسول اکرم مناتیخ نے نماز کی تکمیل کرلی تو صحابہ کرام نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے اپنی نماز کے دوران ایک سجدہ بڑا ہی لمبا کیا، حتیٰ کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ کوئی بات تونہیں ہوگئی، یا آپ پروحی تونہیں اتر رہی ہے؟

آپ مانگانے نے فرمایا:

ا كُلُّ ذَلِكَ لَمُ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ

"اس میں سے کوئی بات نہیں تھی، بات دراصل بیتھی کہ میرا صاحبزادہ (حسن یاحسین ) میری پیٹھ پرسوار ہو گیا تھا،اس لیے مجھے گوارانہیں ہوا کہاس کی حاجت پوری ہونے سے پہلے میں مجدہ سے اٹھ جاؤل' 11)

 <sup>(1)</sup> إصحيح إنساني: كتاب التطبيق / هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة
 (230/2)





#### ۱۱( عرب خاتون کا صبر )):

اصمعی کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ہمراہ صحراء کی طرف نکلا۔ ہم راستہ مجول گئے۔ اچا تک ہم نے اپنے ہم اس کی مجول گئے۔ اچا تک ہم نے اپنے دائیں طرف ایک خیمہ دیکھا۔ چنانچہ ہم اس کی طرف ہو لیے۔ ہم نے بلند آواز میں السلام علیم کہا۔ اس کے جواب میں ایک عورت نے وعلیم السلام کہا۔

كينے لكى: ثم كون ہو؟

ہم نے کہا: ہم لوگ راستہ بھول گئے ہیں' اتفاقاً اس طرف آ نکلے ہیں۔ اب ہمیں بھوک بھی لگی ہے۔ حق ضیافت جا ہتے ہیں۔

کہنے گی: تم اپنے چہرے ذرا دوسری طرف کرلو۔ تا کہ میں تمہاری میز بانی کے لیے آزاد ہو جاؤں۔ ہم نے اپنے چہرے دوسری طرف کر لیے تا کہ اسے پر دہ کی پریثانی نہ ہو۔ اب اس نے ہماری طرف ایک قالین کا نکڑا بڑھایا اور کہا کہتم لوگ اس پر بیٹھواور ذراا نتظار کرومیرا بیٹا آنے ہی والا ہے۔

وہ بے چینی کے عالم میں بار بارخیمہ کے کنارے کو اٹھاتی اور سامنے دکھے کرنے چے
رکھ دیتے۔ دراصل وہ اپنے جیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آخری مرتبہ خیمہ کو اٹھایا
اور بے اختیار کہنے لگی آنے والے کی خیر ہو۔ اونٹ تو میرے جیٹے کا ہے مگر اس پر
سوار میرا بیٹانہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اونٹ سوار خیمے کے پاس پہنچے گیا اور اس نے
آواز دی۔

اليّا أُمَّ عَقِيلٍ! أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكِ فِي عَقِيلٍ ا "ا المعقل! الله تعالى عقيل كے فقد ان يرته بيں اجرعظيم فرما كـ"-





گویاان الفاظ میں اسے میٹے کی موت کی خبر سنائی۔ عورت کہنی گئی: تیراناس ہوکیا میرا بیٹا فوت ہوگیا ہے۔ اس نے کہا: ہاں۔ کہنے لگی: اس کی موت کا سبب کیا ہے۔ کہنے لگا:

ار دُخَتُ عَلَيْهِ الإِبِلُ فَرَمَتْ بِهِ فِي البِنْرِ اللهِ الْمَانِ الإِبِلُ فَرَمَتْ بِهِ فِي البِنْرِ اللهِ الْمَانِ لِهِ الْحِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ وَبَشِوا لَطْهِوِيْنَ فَي الَّذِينَ اذْا آصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةً ﴿ قَالُوْا إِنَّا لِنْهِ وَ إِنَّا اللَّهِ وَ إِنَّا اللَّهِ وَ إِنَّا اللَّهِ وَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

''اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخری دے دیں۔ وہ لوگ جب ان کو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹائے جا کیں گے۔ ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یمی لوگ ہدایت





يافتة جيں۔''

تلاوت سننے کے بعدوہ کہنے لگی: اللہ کی قتم! کیا قرآن پاک میں اس طرح وارو ہواہے؟

میں نے کہا: ہاں اللہ کی قتم! اللہ کی کتاب میں ایسا ہی ارشاد ہوا ہے۔ اس عورت نے ہمیں السلام علیم کہد کر قبلہ کی طرف رخ کیا اور دور کعت نماز ادا کی پھر کہنے لگی:

﴿إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، عِنْدَ اللهِ أَحْتَسِبُ عَقِيلاً اللهِ أَحْتَسِبُ عَقِيلاً اللهِ أ "جم بھی الله کی ملکیت بیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، میں الله تعالیٰ سے عقیل کے بارے میں ثواب اور اجرکی امیدوار ہول''۔

اس نے تین مرتبہ بیالفاظ دہرائے۔اور پھراس نے اپنے ہاتھوں کو آسان کی طرف اٹھایا اور کہنے گئی:

«اللَّهُمَّ إِنَّى فَعَلْتُ مَا أَمَرُ تَنِي بِهِ، فَأَنْجِزُ لِى مَا وَعَـدْتَنِي بِهِ ا "اے اللہ جس کام کا تونے علم ویا میں اے بجالائی (یعنی صبر کیا) اب جوتونے وعدہ کیا ہے اس کوتو پورا کردئے" (1)۔

<sup>(1)</sup> اس واقعاكو عودة الحجاب (548-549) جلدوم سايا كيا بـ بيزد يكت "مواقف المانية" (326-326)





#### (( پیے سخاوت! )))

اشعب بن جبیر کا بیان ہے کہ میں شہر کی ایک گلی ہے گزر رہا تھا۔ ایک آ دمی ہے میری ملاقات ہوئی۔اس نے پوچھا: تیرے کتنے بال بچے ہیں؟ میں نے اس کو بتایا کہ میرےاشنے بچے ہیں۔

وہ گویا ہوا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ تو جب تک زندہ رہے، تیری اور تیرے بال بچوں کی ضروریات کا بندوبست کرتار ہوں۔

میں نے پوچھا: کس نے تم کو بیت کم دیا ہے۔اللہ شمھیں برکت سے نوازے؟ اس نے کہا: اس بارے میں مجھے نہیں بتا سکتا۔

میں نے عرض کیا: احسان کرنے والے کاشکر بیادا کیا جانا ضروری ہے۔

اس نے کہا: جس نے مجھے تیری اور تیرے بال بچوں کی کفالت کی ذمدداری دی ہے، وہ تیراشکرینہیں چاہتا۔

اشعب بن جبیر کابیان ہے۔ میں اپنا اور اپنے بال بچوں کا روزینہ حاصل کرتا رہا۔
ایک عرصے بعد خالد بن عبد اللہ بن عمر بن عثان کا انقال ہو گیا، میں بھی لوگوں کے ساتھ
تحزیت میں شریک ہوا۔ اس مجلس میں میری اس آ دی سے ملاقات ہوئی جس کے
ذریعے سے مجھ تک روزینہ پنچتا تھا۔ اس نے اپنے آنو یو نچھتے ہوئے مجھ سے کہا:
«یَا أَشْعَبُ ! هٰذَا هُوَ صَاحِبُكَ الَّذِی كَانَ یَجْوی عَلَیْكَ مَا

كُنْتُ أُعْطِيكُ "

''اےاشعب!اللہ کی قتم! یہی وہ تمھارامحسٰ تھا جوتم پر خرج کرتا تھا اور میں تجھ تک پہنچایا کرتا تھا۔'' (1)



<sup>(1)</sup> نوادر من التاريخ: (149/1) تاليف: صالح محمد الزمام\_



## ا( مخجے کیا تحفہ جاہیے؟ ))ا

ا یک مرتبہ بارون رشید نے اپنے صاحبزادے مامون (1) کواپی لائبر ریگ میں دیکھا جوایک کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے تھااوراہے الٹ ملیٹ رہا تھا۔

ہارون رشید نے یو حجھا:

تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟

مامون نے جواب دیا:

ایک ایس چیز ہے جس سے ذہن و دہائح کو تیز بنانے کے لیے خوراک ملتی ہے، بیغفلت کو دورکرتی ہے اور اس کے ذریعے سے وحشت سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

ہارون رشید نے یو حصا:

مجھے کون ساتھنہ پیند ہے؟

مامون نے جواب دیا:

اینااحهامشوره دی۔

ہارون رشید نے کہا:

"الْحَمْدُ للهِ الَّذِي رَزْقَنِي مِنْ وَ لَذِي مَنْ يَنْظُرُ بِعَيْنِ عَقَلِهِ أَكْثَرَ مَا يَنْظُرُ بِعَيْنِ جِسْمِهِ وَ سِنَّهِ ال

"مام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسے بیٹے سے نوازا جو

(امورزندگی کو)جسم اور عمر کی آنکھ سے زیادہ عقل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔''

<sup>(1)</sup> ابوالعباس مامون الرشيد كا اصل نام عبدالقد تها، باب بارون الرشيد في مامون كا خطاب ديا-





170 ہ بیل جس رات مامون پید ابوا، ای رات خلیف بادی بن مبدی کا انتقال ہوا تھا اور اس کا بھائی ہارون جانشین بنا تھا۔ 198 ہ بیل ابین الرشید کے قبل کے اگلے روز مامون الرشید کی قبل کے اگلے روز مامون الرشید کی خلافت کی بیعت ہوئی جبکہ وہ خود مرویش مقیم تھا۔ وہیں 200 ہ بیل اس نے امام علی رضا کو اپنا جانشین مقرر کیا گر 215 ہ بیل ان کی وفات کے میتیج میں خلافت آل عبائی بن بی میں رہی۔ محمد بن موکی خوارزی نے مامون کی فرمائش بی پر الجبر والمقابلہ تا بی کتاب لکھی جوعلم الحجراکی بنیاو بنی۔ مامون نے سخوا کی ہیاو تک عبد خلافت میں فتر شفتی قرآن نے میلائی رکھائی جو الکھائی ہوئی ۔ مامون بی کے عبد خلافت میں فتر شفتی قرآن نے زر میکڑا۔ مامون الرشید نے 218 ہمیں وفات پائی۔







### ((حضرت حسن طالفيظ كامنفرواعزاز ))

ایک روز امیرمعاویه راتئزنے ایے ہم نشینوں ہے یو چھا:

باپ، مال، نانا، نانی، چچا، چھوپھی، مامول اور خالہ کے اعتبار سے لوگول میں

سب سے زیادہ معزز اور کریم کون ہے؟

ہم نشینوں نے عرض کیا:

امیرالمؤمنین ہی کواس بارے میں زیادہ معلوم ہے۔

اميرالمؤمنين معاويه جائنًا نےحسن بن علی جائنا کا ہاتھ پکڑا اور فر مایا:

وہ معززیہ ہے۔اس کے باپ علی بن الی طالب ٹیٹنؤ، ماں فاطمہ بنت محمد پیٹنا،

نانارسول الله مُنْ يَنْ أَن خديجه والفنا، جياجعفر والفناء بيمويهي باله بنت الى طالب والفناء

مامول قاسم بن محمد جلافؤا ورخاله زينب بنت محمد ولفيامين ـ





#### ۱(( خوبصورت بهانه! ))۱

حضرت مغیرہ بن شعبہ باللہٰ عرب کے نہایت ذہین وفطین افراد میں سے تھے۔
گفتگو میں ماہر تھے۔ شاید ہی کوئی شخص گفتگو میں بھی ان پر غالب آ سکا ہو۔ ان کا اپنا

بیان ہے کہ ساری زندگی میں سوائے ایک شخص کے مجھ پرکوئی غالب نہیں آ سکا۔ ہوا یہ

میں نے بنوحارث قبیلے میں شادی کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس قبیلے کا ایک نو جوان

میرے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے مشورہ کیا کہ میں بنوحارث بن کعب کی فلال

میرے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے مشورہ کیا کہ میں بنوحارث بن کعب کی فلال

لڑکی سے شادی کرنا چا ہتا ہوں۔ اس لڑکی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟

اس نو جوان نے مجھ سے کہا: اے امیر! اس میں آ پ کے لیے کوئی خیر و بھلائی

نہیں۔

میں نے یو چھا جھتے! آخر ماجرا کیا ہے؟

اس نے کہا: میں نے ایک آ دمی کودیکھا جواس لڑکی کو بوسہ دے رہاتھا۔

میں نے بیس کراس لڑ کی ہے شادی کی نیت چھوڑ دی۔ پھر پچھے دنوں کے بعد مجھے معلوم ہوا کہائی نو جوان نے اس لڑ کی ہے شادی رحیالی ہے تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوااور د کھ بھی۔

میں نے اس سے کہا گرتم نے مجھے تو شادی نہ کرنے کا مشورہ دیا اور خوداس سے شادی کرلی۔وہ پوسہ والی بات کدھرگئی ؟

اس نے کہا کہ ہاں میں نے بچ کہا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہاس لڑکی کا باپ اے بوسدوے رہاتھا۔





## ۱۱( علم کا حصول گود ہے گورتک ))۱

ابراہیم مہدی ایک مرتبہ خلیفہ مامون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت مامون کے پاس علماء کی ایک جماعت علمی بحث ومباحثے میں مشغول تھی۔

مامون نے پوچھا: اے مہدی! میعلائے کرام جن مئلوں میں بحث ومباحثہ کر رہے ہیں،ان کے متعلق شمصیں پچھلم اورادراک ہے؟

مہدی نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! ان علاء نے ہمیں بچپن میں مشغول رکھا (پڑھایا لکھایا) اور بڑے ہو کر ہم خود بی (حکومت کی ذمہ داری میں) مشغول ہوگئے۔(پھرمسئلے کی تحقیق کا ہم ہے کیا واسط؟)

خلیفہ مامون نے پوچھا: آج کل تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ مہدی: کیامیری عمر کا آ دمی اب علم اچھی طرح سکھ سکتا ہے؟

خلیفه مامون:

النّعَمْ! وَاللهِ! لأَنْ تَمُوتَ طَالِبًا لِلْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَعِيشَ
 قَانِعُا بِالْجَهْلِ

'' ہاں ، اللہ کی قتم اعلم کی طلب میں تیری موت آ جائے ، بیاس سے کہیں بہتر ہے کہ تو جہالت پر قناعت کر کے زندگی بسر کرتارہے۔'' مہدی: میں کب تک اچھی طرح علم حاصل کرسکتا ہوں؟ خلیفہ مامون: جب تک تیری زندگی تیرے ساتھ وفا کرے۔





## (( قرآن یادکرنے والاقرض سے بری ))

امیر المؤمنین حضرت عثان بن عفان ڈٹٹٹا کی خدمت میں بنومخزوم کے ایک مخص نے اپنے مقروض ہونے کا شکوہ کیا۔امیر المؤمنین نے فرمایا: ۔ تامہ مست

اگر تو واقعی مستحق ہے تو ہم تیرا قرض ادا کر دیں گے۔

وہ مخزومی بولا: اے امیر المؤمنین! میں آپ کی طرف سے قرض کی ادائیگی کا مستحق کیول نبیس بن سکتا جبکہ میرے گھرانے اور قرابت داری سے آپ بخوبی واقف ہں؟

اميرالمؤمنين! كياتونے قرآن پڙها ہے؟

مخزومی نہیں۔

اميرالمؤمنين: ميرے قريب آؤ۔

جب وہ مخزومی قریب ہوا تو امیر المؤمنین نے اپنی چیٹری سے اس کے سر سے

عمامه اتاردیا، پھرا سے پچوکا دیا اورائے ہم نشینوں میں سے ایک آ دی سے فرمایا:

اضُمَّ إِلَيْكَ هٰذَا الْوَغْدُ وَلاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى يَقُرُ أَالْقُرْ آنَ ا

''اس احمل کواپنے ساتھ لے جاؤ اور اس وقت تک الگ مت کرنا جب تک

كەپىقرآن يۈھەنەكے۔"

اس قضیے کے بعد ایک دوسرا آ دمی کھڑا ہوا اور گویا ہوا:

اے امیرالمؤمنین! آپ میرا قرض ادا کردیں۔

اميرالمؤمنين في يوجها: «أَنَقُوا أَالْقُوْ آنَ؟ »

'' کیا تو قرآن پڑھنا جانتا ہے؟''





وه مخص بولا: ہاں!

پھر امیر المؤمنین نے اس سے دس آیات سورۃ الانفال کی اور دس آیات سورۂ براءۃ کی تلاوت کروا کرسنیں اور فرمایا:

الْعَمْ النَّفْضِي دَيْنَكَ وَ أَنْتَ أَهْلٌ لِلْأَلِكَ» "بإن، بم تيراقرض اداكروية بين كيونك تواس كاستحق بين"





#### ۱۱(سخاوت کا بہترین بدله ))۱

عبدالقد بن جعفر (1) جسن (2) جسین (3) وران کے ایک انصاری ساتھی مکہ سے مدینہ کوروانہ ہوئے۔ رائے میں انھیں موسلا دھار بارش نے آگیراا وریدایک اعرابی کے خیمے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ جب بارش تھی اور مطلع صاف ہوا تو اعرابی نے اس کارواں کے لیے بکری ذبح کی اوران کی خوب خاطر تواضع کی۔ یہ لوگ تین روز تک اعرابی کی ضیافت میں رہے۔ جب یہ کارواں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا تو عبداللہ بن جعفر دہا تھے اعرابی ہے کہا: جب بھی مدینہ آ نا ہوتو ہمیں بھی شرف ملاقات بخشا۔

چندسالوں کے بعداس اعرابی کوفقر دمختاجی نے آگیڑا۔اس کی بیوی نے کہا: اگرتم مدینہ جاؤ اوران جوانوں سے ملو جوا پنے یہاں رکے تصفق ممکن ہے کو گی کام ہے؟ اعرابی بولا: میں ان کا نام بھی جھول چکا ہوں۔

بیوی نے کہا: لوگوں سے طیار کے بیٹے کے بارے میں بوچسا۔

چنانچہ وہ اعرابی مدینہ پہنچا اور حسن بڑاتھ نا سے ملاقات کی۔ حسن بڑاتھ نے اے ایک سواؤنٹریاں دیں، پھر حسین بڑاتھ نے پاس آیا تو انھوں نے کہا: ابو محمد اونٹ دے کر ہم کو کفایت کر گیا (اگر وہ اونٹ نددیت تو میں بھی اونٹ ہی دیتا) چنانچہ ایک سو بگریاں عطا کیس۔ پھر اعرابی عبداللہ نے کہا: میرے دو بھائیوں نے اونٹ اور بکریاں دیں۔ چلو ہماری طرف سے یہ ہزار درہم قبول فر ماؤ۔ پھر اعرابی ساتھیوں کی طرح اعرابی ساتھیوں کی طرح میں اونٹ ، بکریاں اور درہم ) تو نہیں، البت اونٹوں کو لاؤ میں ان میرے پاس (اونٹ ، بکریاں اور درہم ) تو نہیں ، البت اونٹوں کو لاؤ میں ان





سب پر پھل لا د دوں۔

چنانچیاعرالی کواس کی سخاوت کا ایسا بدله ملا کهاس کی کئی پشتیں اس نعمت ہے۔ محظوظ ہوتی رہیں۔

(1) عبداللہ بن جعفر ، حضرت جعفر طیار ہو ہی ہے اور حضرت علی بڑاتیا کے بیٹیج تھے۔ حضرت جعفر طیار نے اپنے اہل وعیال کے ساتھ حبشہ کی طرف ججرت کی اور سرز مین حبشہ میں اللہ تعالی نے اٹھیں عبداللہ جیسے جنے سے لوازا۔ حضرت جعفر جی ٹی نے غزوہ مؤتہ میں جام شہادت نوش کیا۔

تی سائی ہ نے آٹھیں مخاطب کر کے فر مایا تھا: جعفر میر ہے ہم اور اخلاق میں سب سے زیاوہ میرے مشابہ ہو۔ عبداللہ بن جعفر جی میں میں میں علاقت کے باپ سے مشابہ ہو۔ عبداللہ بن جعفر جی میں میں عبول کے بال سخاوت کے لحاظ سے جن دی ہستیوں گی شیرت تھی ان میں عربوں کے بال سخاوت کے لحاظ سے جن دی ہستیوں گی شیرت تھی ان میں ایک آ ہے بھی تھے۔ انھوں نے نوے سال کی عمر میں وفات یا گی۔

(2) حضرت حسن می تا حصرت علی مین تا نظر کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ میں اللہ تھے۔ تھے۔ تھیں ۔ وہ شعبان 3 ھیں پیدا ہوئے۔ نبی کریم سی تا ان سے بہت زیادہ پیارکیا کرتے تھے۔ اسم زہری حضرت انس میں تا کہ حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ حسن میں نظر سے زیادہ رسول اکرم سی تی کہ سیدہ علی میں سیدہ علی میں اللہ سی مشاہرت کے بعد آپ طیفہ ہے کہ بعد آپ طیفہ ہے لیکن چند ہی ماہ بعد سیدنا معاویہ میں تی و تشہروار ہو گئے۔ معاویہ میں تی و تشہروار ہو گئے۔ معاویہ میں تی و تشہروار ہو گئے۔ معاویہ میں کہ مقار دس لاکھ سالانہ تھی، آپ کو ملتا رہا۔ کے معاہدے کے مطابق صوبہ امواز کا تیکس جس کی مقدار دس لاکھ سالانہ تھی، آپ کو ملتا رہا۔ انھوں نے 47 سال کی عمر میں وفات پائی اور بھتے قبرستان میں مدفون ہوئے۔





## ا( يه آپ ك آ گےكون ہے؟ ))

حضرت انس بن ما لک رائن کا بیان ہے کہ جب رسول اگرم منافیظ نے ہجرت کی تو دوران سفر سواری پر آپ آگے تھے او رحضرت ابو بکر رائن پیچھے۔ حضرت ابو بکر رائن چونکہ ملک شام تجارت کی غرض سے جاتے رہتے تھے اس لیے راستہ کاعلم تھا۔ اس سفر ہجرت میں جب قافلہ کا گزرکسی قوم کے پاس سے ہوتا تو لوگ حضرت ابو بکر رائن تا

> «مَنْ هَذَا بَيْنَ يَدَيْكَ يَا أَبَا بَكْرِ؟ ا "ابوبكر! يهآپ كآ ككون ب؟" حضرت ابوبكر ولائوان كے جواب ميں كہتے:

> > اهَادِ يَهْدِينِي ا

مين اختلاف تفا!!

'' پیمرشد ہیں جومیری رہنمائی کرتے ہیں''۔

مطلب میں تھا کہ رسول اکرم طافیۃ توم شدراہ بدایت تھے ہی، جو بی توع انسان کی رشدہ بدایت تھے ہی، جو بی توع انسان کی رشدہ بدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر طاقیۃ نے قوم کا جواب بھی دے دیااور بات جو کہی وہ بالکل برحق تھی۔ اور رسول اللہ سالیۃ کا نام بھی ظاہر نہ کیا، کیونکہ لوگ انعام کے لالج بیس آپ سالیۃ کم کوتلاش کرتے کھرر ہے تھے۔ بال ، انناضرور تھا کہ سوال کرنے والے اور جواب وینے والے کی مراد





## «( ہربیٹا باپ جیسانہیں ہوتا ))»

مالک بن انس کا بیان ہے کہ دونو جوان امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز بہتے گی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ہمارے والدمحترم کی وفات ہوگئ، وہ ہمارے چچاحمید کے پاس مال چھوڑ گئے ہیں ان سے آپ ہماراحق لے دیں۔

ظیفہ عمر بن عبدالعزیز نے حمید کو بلانے کا حکم دیا۔ جب حمید حاضر خدمت ہوا تو عمر بن عبدالعزیز نے اس سے فر مایا: اے حمید! کیا تم بی ان اشعار کے قائل ہو:
حُمَیْدٌ الَّذِی أَمَعٌ ذَارُهُ أَخُوالْحَمْرِدُوالشَّیْمَةِ الأَصْلَعُ مُحْمَیْدٌ الَّذِی أَمَعٌ ذَارُهُ أَخُوالْحَمْرِدُوالشَّیْمَةِ الأَصْلَعُ مُحْمَیْد بی ہے جس کا گھر شراب و کباب سے پُر ہے، وہ بوڑ ھا شراب نوش ہے جس کے سرکے بال گر چکے ہیں۔''

أَتَانِى الْمَشِيبُ عَلَى شُرْبِهَا وَ كَانَ كَرِيمًا فَمَا يَنْزِعُ ''مجھے شراب پیتے پیتے بڑھاپے نے آگھیرا جب کہ یہ بڑھاپا معزز اور کریم تھالیکن یہ بوڑھا شراب سے اپناہا تھ نہیں کھنچتا ہے۔''

حمیدنے جواب میں کہا: ہاں۔

عمر بن عبدالعزیز: جبتم نے اقرار کر بی لیا ہے تو میں اب تجھے کوڑے لگائے بغیر نہیں رہوں گا۔ حمید کہنے لگا: وہ کیوں؟

عمر بن عبدالعزیز: تم نے از خودشراب نوشی کا اقرار کرلیا ہے اوراپے اشعار میں یہ بھی کہاہے کہ شراب نوشی ہے تم اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے ۔

حمید: اُف،کہاں ہیں آپ اے امیر المؤمنین! کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا بیہ فرمان نہیں سناہے:





#### ﴿ وَالشَّعَرَآءُ يَكَيِّعُهُمُ الْفَاوْنَ أَ المُ لَرَاتَهُمُ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُوْنَ ﴿ وَالنَّهُمُ يَقُوْلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾

''شاعروں کی پیروی دو کرتے ہیں جو بہتے ہوئے ہوں۔ کیا آپ نے نہیں ویکھا کہ شاعرایک ایک بیابان میں سرنگراتے پھرتے ہیں اور وہ کچھے کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔'' (اشراہ:224/26-222)

عمر بن عبدالعزیز: تیرا بھلا ہوا ہے حمید! بلاشبتم نے (سزا سے ) چھٹکارا حاصل کرلیا۔ چند لمحے بعدامیر المؤمنین نے کہا: تیرا ناس ہوا ہے حمید! تیرا باپ اچھا آ دمی تھالیکن تو بہت برا لکلا۔

حمید: اللہ آپ کو صحیح سلامت رکھے۔ آپ اچھے آ دمی ہیں کیکن آپ کے والداس قدرا چھے نہیں تھے، ہر بچہ تو اپنے باپ جیسانہیں ہوتا!

عمر بن عبدالعزیز: یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ان کا والد وفات پا گیا اور تیرے یاس مال چھوڑ گیا ہے؟

حمید: بیدا پی بات میں سچے ہیں۔ میں ابھی ان کی امانت لاتا ہوں۔ پھروہ بچوں کے باپ کی دی ہوئی انگوشی عمر بن عبدالعزیز کے پاس لایا اور بتایا کہ ان بچوں کے والد کا انتقال استے دنوں قبل ہواہے، میں ان پراپنے ذاتی مال سے خرج کرتار ہا ہوں اور بیانگوشی ان کے حوالے ہے۔

عمر بن عبدالعزیز: تیرے علاوہ کوئی دوسرااس انگوشی کامستحق نہیں ہے ( کیونکہ تو نے اپنابہت سامال ان بچوں پرخرچ کیا ہے، اس لیے اب بیانگوشی اپنے بی پاس رکھاو۔) حمید: میرے ہاتھ سے نکلی ہوئی چیزلوٹ کرمیرے پاس نہیں آ سکتی (ایسا کرنا میرے لیے عیب کا باعث ہے۔)





## (( معمولی عطیه میرے شایان شان نہیں ))

یزید بن مہلب (1) نے بنوامیہ کے خلاف بغاوت کی اور بھرہ پر غالب آیا۔
خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اے گرفتار کرا کے قید خانے میں بند کروا دیا۔ بزید بن
مہلب راتوں رات جیل ہے فرار ہو گیا۔ اس کے ہمراہ اس کا بیٹا مخلد بھی تھا۔ یہ
دونوں ایک ضعیف العرع بی خاتون کے گھر اترے۔ خاتون نے ان کے لیے ایک
کبری ذیح کی اور اس سے ان کی خاطر تواضع کی۔

صبح جب یہ باپ مینا بُردھیا کے پاس سے روانہ ہونے لگے تو یزید نے بیٹے سے پوچھا: تیرے پاس کتنامال ہے؟

بیٹے نے بتایا کہ آٹھ سودینار۔

یزید بن مہلب نے کہا:

بیسارے دیناراس بُڑھیا کے حوالے کر دو۔

بیٹے نے عرض کیا:

ا تا جان! ابھی آپ پریشان حال ہیں۔ روپے چیے کی ضرورت بھی ہے، پھریہ پُڑھیا آپ کی طرف ہے ویے گئے چند سکوں ہی پرراضی ہوجائے گی۔اور یہ آپ کو جانتی بھی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں ہے آ رہے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے؟

يزيدن ان بينے علما:

"يَابُنَى اإِنْ كَانَ يُرْضِيهَا مِنْي الْيَسِيرُ فَأَنَا لاَ أَرْضَى بِالْعَطَاءِ الْيُسِيرِ ، وَإِنْ كَانَتُ لاَ تَعْرِفُنِي فَأَنَّا أَعْرِفُ نَفْسِي "





'' بیٹے! میری طرف ہے معمولی عطیہ بڑھیا کوتو خوش کرسکتا ہے مگر میں اس سے مطمئن نہیں ہوسکتا (یہ میرے شایان شان نہیں)۔ اگر چہ بڑھیا کو میرے بارے میں معلوم نہیں کہ میں کون ہول یا میری حیثیت کیا ہے، مگر میں تو اپنی حیثیت کوخوب اچھی طرح جانتا ہوں۔''

(1) یہ 53 ہیں پیدا ہوا اور اپ باپ مہلب بن ابی ضفر ہ کے بعد 82 ہیں مشرق (خراسان) کا والی بنا ہجائی بن پوسف نے اس کی خود سری کے باعث 85 ھیں اے معزول کر دیا اور اگلے سال اے اور اس کے جھائیوں کو جیل میں ڈال کر ایڈا دی گریزید قید خانے ہے قرار ہو گیا۔
سلیمان نے برسر افتدار آ کریزید بن مہلب کو خراسان بشول عراق کا گورز بنا دیا۔ یزید نے ہستان کے باغیوں کو مطبع کیا اور جرجان (ایران) کے پہاڑی علاقے میں جرجان نای شہرآ باد
کیا۔ حضرت عربی خیدالعزیز بڑھ نے نیزید بن مہلب کی مالی بدعنوانی کے باعث اے معزول کر
کے قلعہ حلب میں قید کر دیا۔ جب یزید بن مہلب کو معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی معرض کے قلعہ حلب میں قید کر دیا۔ جب یزید بن مہلب کو معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی معرض خطر میں ہے اور بزید بن عبدالملک خلیف بنے والا ہے تو وہ محافظین کورشوت دے کر فرار ہو گیا۔
بعد عمی اس نے بھر دیر قبضہ کر لیا اور پھر 102 ھیں مسلمہ بن عبدالملک کی فون سے لاتے ہوئے مارا گیا۔ بن یہ بار اسلام العبل می خاوت ضرب الشل تھی۔
بوتے مارا گیا۔ بزید بن مہلب کی خاوت ضرب الشل تھی۔
(سر اسلام العبل ، ج 4 بھی۔ 503۔ تاریخ اسلام ، جلد 11 بھی۔ 785)

109



#### ((اولا دِرسول کی شناخت )))

علی بن حسین دلانور(1) ایک ون معجد کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آ دمی آیا اور انھیں گالیاں دینے لگا۔ بیس کر سارے غلام و خدام اور دوسرے احباب اس آ دمی پرٹوٹ پڑے۔

علی بن حسین نے آواز دی: تم لوگ رک جاؤ ،کوئی اس آ دمی کو ہاتھ نہ لگئے۔ پھرعلی بن حسین اس آ دمی کے پاس آ کے اور فرمایا: تم سے ہمارا کوئی معاملہ مخفی نہیں (تم نے بیسب دیکھ ہی لیا) بتاؤ ،کیا تمھاری کوئی حاجت ہے جس میں ہماری مدد کی ضرورت پڑسکتی ہو؟

وہ آ دی شرم سے یانی پانی ہو گیا اور واپس جانے لگا۔

علی بن حسین نے اپنا کیڑااس کے اوپر ڈال دیا اور اسے ایک ہزار درہم بھی عطافر مائے۔اس آ دمی نے کہا:

#### «أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَوْلاَدِ الرَّسُولِ»

''میں گواہی دیتا ہوں کہ بلاشبہ آپ کا تعلق اولا دِرسول سے ہے۔ ایسا جو دو کرم اولا دنبی ہی میں ہوسکتا ہے''(2)

(1) علی بن حمین بیشن کی کنیت ابوالحن اورنسبت باشی اور قرشی تھی۔ حضرت علی بیشن کے پوتے اور الل
بیت نبوی کے چشم و چراغ تھے۔ اپنے زبد وعبادت کی وجہ سے زین العابدین کے لقب سے مشہور
ہوئے۔ حلم و ورع میں ضرب المثل تھے۔ کر بلا میں ان کے والد بزرگوار حضرت حمین بیشن شبید
ہوئے وہ بیار تھے۔ انفاق فی سبیل اللہ، فیاضی اور دریا دلی ان کا خاص وصف تھا۔ تحل ، برد باری
اور نری و ملاطفت ان کے اخلاق کی نمایاں صفات تھیں۔ ووجہ پینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور و بیں
وفات یائی۔

(اردووائر ومعارف اسلامیہ ی کے 141)

(2) عين الإدب والسياسة





# ۱(( وکیل ہوتو تغمیل کرو ))،

مینب بن واضح کہتے ہیں: میں عبداللہ بن مبارک (1) کی خدمت میں حاضر تھا۔ چندلوگوں نے ایک آ دمی کے سلسلے میں عبداللہ بن مبارک ہے اس کے سات سودرہم قرض کی ادائیگی چاہی۔عبداللہ بن مبارک نے اس مقروض کو ایک خط میں پرلکھ کر اپنے وکیل ( قائم مقام ) کے پاس روانہ کیا: ''جب شھیں میرا خط ملے اور اس کو پڑھلوتو حامل رقعہ کوسات ہزار درہم عطا کرو۔''

یہ مقروض خط لے کر روانہ ہوا، اے خط کے اندر لکھی ہوئی تحریر کا پتہ نہ تھا۔ جب اس نے خط عبداللہ بن مبارک کے قائم مقام (وکیل) کو دیا تو وہ خط کا مضمون پڑھ کراس کی طرف متوجہ ہوا اور اپوچھا: عبداللہ کے ساتھ تیرا کیا معاملہ تھا؟

مقروض بولا: لوگوں نے ان سے میری جانب سے سات سو درہم قرض کی ادائیگی کی سفارش کی تھی، لبنداانھوں نے میری جانب سے سات سو درہم قرض کی ادائیگی کی سفارش کی تھی ، لبنداانھوں نے میدخط دے کر جھے آپ کے پاس جھیے ال دیتا وکیل بولا: لگتا ہے جھے کوئی دوسری تحریم لئی ہے۔ خیر جیٹھو، میں مجھے مال دیتا ہول۔ ذراعبداللہ بن مبارک سے تیرے بارے میں کچھ مشورہ کرلوں۔

پھر وکیل نے عبداللہ بن مبارک کولکھا: مجھے آپ کا خط ملا، خط پڑھا اور مضمون سمجھ لیا، لیکن حامل رقعہ ہے جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا تقاضا آپ سے صرف سات سو درہم کا تقالیکن آپ کے رقعے میں سات ہزار درج ہے۔ اگر یفلطی ہے تحریر ہوگیا ہوتو میرے پاس لکھ جیجیں تا کہ میں آپ کے حکم کی تعیل کرسکوں۔

جب رفعة عبدالله بن مبارك كى خدمت مين پہنچا توانے وكيل كو جواب مين لكھا:





''جب تجھے میرایہ جواب نامہ ملے تواں شخص کو چودہ ہزار درہم دے دو۔''
جب بیخط وکیل کو ملا تو اس نے پڑھنے کے بعد عبداللہ بن مبارک کو لکھا: اگر
آپ کا یہی عمل رہا تو پھر بہت جلد آپ کواپی جا گیر فروخت کرنی پڑے گی!!
عبداللہ بن مبارک کو جب وکیل کا خط ملا تو انھوں نے بیالفاظ لکھے:
﴿إِنْ کُنْتَ وَکِيلِي فَأَنْفِذْ مَا أُمَرْ تُكَ وَ إِنْ كُنْتُ وَ كِيلَكَ فَتَعَالَ
﴿إِنْ کُنْتَ وَکِيلِي فَأَنْفِذْ مَا أُمَرْ تُكَ وَ إِنْ گُنْتُ وَ كِيلَكَ فَتَعَالَ
ِ إِلَى مُوْضِعِي حَتَّى أَصِيرَ مَوْضِعَكَ وَ أُنْفِذُ مَا تَأْمُرُ نِي بِهِ الله الله مُورِي عَلَى مُورِي ہِهِ الله الله عَلَى مَا تَأْمُرُ نِي بِهِ الله مَورِي عَلَى بُولَ وَ مِيلَ بُولَة مِيرِي جُلَا بَول ، پھر میں تمارا وکیل بول تو میری جگہ آ جاتا ہوں ، پھر میں تمارے حکم کی تعیل کروں گا۔''(2)

<sup>(2)</sup> لطائف الاخبار



<sup>(1)</sup> عبدالله بن مبارک برائند 118 ہیں پیدا ہوئے۔ اپنے وقت کے امام، محدث اور امیر الاتھیا عنجہ الله بن مبارک برائند بن مبارک برائند ہوں ہے۔ طلب علم سے لیے انھوں نے حرمین، شام، محر، عراق، الجزیرو، فراسان اور دیگر دور دراز علاقوں کا سفر کیا۔ وہ محدث ہونے کے ساتھ بہت برے تاجر بھی تھے لیکن وہ تجارت و نیاوی مال ومتاع کے حصول کے لیے نہیں بلکہ علاء کی امداد اور مساکین وفقرا پر صدق و خیرات کی غرض ہے کرتے تھے۔ وہ سخاوت بیں بھی ضرب المثل اور مساکین وفقرا پر صدق و خیرات کی غرض ہے کرتے تھے۔ وہ سخاوت بیں بھی ضرب المثل تھے۔ ان کی عمد کی مازی ہونے کے ساتھ وہ میدان کارزار کے بھی عازی تھے۔ ان کی وفات پر خلیفہ بارون رشید نے کہا: علاء کا سردار وفات پا گیا۔ انھوں نے 10 رمضان المبارک وفات پر خلیفہ بارون رشید نے کہا: علاء کا سردار وفات پا گیا۔ انھوں نے 10 رمضان المبارک وفات پا گیا۔



#### ۱((بېره بول اندهانېين!))۱

ناصح نے ابوجعفر منصور (۱۱) ہے کہا کہ اے امیر المؤسنین! میں ملک چین کے سفر پر جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں چین پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہاں کے بادشاہ کے کان کی قوت ساعت ختم ہوگئی اور وہ بہرہ ہوگیا۔ اس پر بادشاہ زار وقطار رونے لگا۔ بادشاہ کے ہم نشینوں نے اے صبر پر ابھارا۔ بادشاہ نے ہم نشینوں ہے کہا:

المَّمَا إِنِّی لَسْتُ أَبْکِی لِلْبَلِیَّةِ النَّازِلَةِ وَلَٰکِنِی أَبْکِی لِمُظَلُّومٍ

یضر کے بالبّاب قَالاً أَسْمَعُ صَوْتَهُ "

''میں اس لیے نہیں رور ہا ہوں کہ میرے اوپر مصیبت آن پڑی ہے بلکہ مجھے اس لیے رونا آر ہا ہے کہ کوئی مظلوم انصاف کے لیے میرا درواز ہ کھٹکھٹائے گا اور میں اس کی آ ہنبیں سن یاؤں گا۔''

پھر بادشاہ نے کہا:''بال یہ ٹھیک ہے کہ میں کان کی ساعت سے محروم ہو چکا ہوں اس لیے سنہیں سکتالیکن میری آئھیں ہے کہ میں کان کی ساعت سے محروم ہو چکا ہوں اس لیے سنہیں سکتالیکن میری آئھیں تو دیکھ میں ان کی روشن سے محروم نہیں ہوا۔ چلولوگوں میں اعلان کر دو کہ لال کپڑ امظلوم کے سواکوئی دوسرانہ پہنے۔'' اس کے بعد بادشاہ شام کے قریب سوار ہو کر دیکھتے ہوئے چاتا تھا کہ کسی مظلوم نے تو اپنی فریا دری کے لیے لال کپڑ ازیب تن نہیں کیا تا کہ اس کی پکار پر لیمک ہے!(2) ابو جعفر منصور (136 ھ تا 158 ھ) دوسرا عبای علیفہ تھا جو اپنے بھائی ابو عبداللہ سفاح کی ایو جعفر منصور (136 ھ تا 158 ھ) دوسرا عبا ہی علیفہ تھا جو اپنے بھائی ابو عبداللہ سفاح کی ایو جبداللہ سفاح کی دوسرا عباد کی سفاح کی دوسرا عباد کیا ہے کہا کہ دوسرا عباد کی دوسرا عباد کی دوسرا عباد کی دوسرا کی دوسرا عباد کی دوسرا کی دوسرا عباد کی دوسرا عباد کی دوسرا کیا کی دوسرا کیا کی دوسرا کیا کی دوسرا کی دوس

۱۹۹۴ مر سوور ۱۵۵۶ ها ۱۵۵۶ ها ۱۵۶۶ هم او سراستها می حدید ها بور پخداد کو دارالکومت بنایا۔ وه اپنے وفات پر تخت نشین ہوا۔ اس نے عباسی خلافت کو متحکم کیا اور بغداد کو دارالکومت بنایا۔ وه اپنے میٹے جعفر کی نسبت سے اوجعفر کہلاتا تھا۔ زبیدہ جعفر بن کی بیٹی تھی جو بعد میں اپنے چھا ڈاو ہارون رشید کی ملکہ بنی ۔منصور کے بعداس کا بیٹا مبدی تخت خلافت پر بیٹھا۔

( تاريخ اسلام از اکبرشاه خال نجيب آبادي جلداول ص855-889)

(2) باقات الورود النصرة.





## (( آئھھکا بال جا ندنظرآ رہاتھا))

قاضی ایاس (۱۱) ایک جماعت کے ہمراہ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے نکلے اس میں مشہور صحابی حضرت انس بن مالک ڈلٹٹو (2) بھی تھے جن کی عمران دنوں سوسال کے قریب تھی ۔ انس بن مالک نے کہا: میں چاند دیکھ رہا ہوں 'وہ دیکھونظر آ رہا ہے' یہ کہہ کر اپنی انگل ہے چاند کی طرف اشارہ کرنے لگے لیکن لوگوں کو چاند نظر نہیں آ رہا تھا۔
اپنی انگل ہے چاند کی طرف دیکھا تو انہیں انس بن مالک کی بھووں (ابرو) پر ایک بال نظر آ یا جوان کی آ نکھ پردائرہ بن گیا تھا اور انس بن مالک اس کو چاند کہور ہے تھے۔ ایاس نے اپنے ہاتھ ہے اس بال کو نکال دیا اور ابرؤں کو درست کر کے پوچھا: اے ابو حمزہ اذراا بہمیں جاند دکھا ئیں۔

حصرت انس بن ما لک ڈنٹٹا نظر گاڑ کر جاند و کیھنے لگے اور کہنے لگے: اب تو نظر نہیں آ رہا۔

<sup>(2)</sup> بیانس بن ما لک بن نضر میں ۔ بھین بی میں آپ کی ماں اسلیم می انے آپ کورسول اکرم ساتھ کی خدمت خدمت کے لیے وقف کردیا تھا۔ آپ نے رسول اللہ ساتھ کی اور آپ کو خادم رسول ہوئے پر فخر تھا۔ رسول اگرم ساتھ نے آپ کے مال واولا دہیں برکت کی دما فرمائی تھی اچنا کی خور آپ کے مال واولا دہیں برکت کی دعا فرمائی تھی اچنا کی جاند تھا و مالی تھی اپنا نچ آپ کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ مال و جا کداد سے نواز ا۔ رسول اگرم ساتھ کی دعا کی برکت کا بیتے تھی اگر آپ کے ہاں ایک باغیجے تھا جس میں سال میں دومر تبہ کھیل گلنا تھا اور اس باغیجے سے مشک کی خوشبو آتی تھی ۔ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی اولا داور اولا دکی اولا دکی تعداد سو راس کی سے مشک کی خوشبو آتی تھی ۔ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی اولا داور اولا دکی اولا دکی تعداد سو (100) سے تجاوز کر چکی تھی ۔ آپ کی وفات ایسرہ میں ایک آول کے مطابق 93 ھی ۔ آپ کی وفات ایسرہ میں ایک آول کے مطابق 93 ھی ۔ آپ کی وفات ایسرہ میں ایک آول کے مطابق 93 ھی ۔ آپ کی وفات ایسرہ میں ایک آول کے مطابق 93 ھی ۔ آپ کی وفات ایسرہ میں ایک آول کے مطابق 93 ھی ۔ آپ کی وفات ایسرہ میں ایک آول کے مطابق 93 ھی ۔ آپ کی وفات ایسرہ میں ایک آول کے مطابق 93 ھی ۔ آپ کی وفات ایسرہ میں ایک آپ کی دور آپ کی وفات ایسرہ میں ایک آپ کی دور آپ کی د



<sup>(1)</sup> بیابودا ثلہ ایاس بن معاویہ بن قرّ ہ بن ایاس بن ہلال المزنی میں۔ تابعی میں۔ بصرو کے قاضی تھے۔ بھپن ہی ہے ذبانت وفطانت کے آثاران پر نمایاں تھے۔ قضا کے سلسلے میں ان کے بڑے دلچسپاورلطیف واقعات میں۔ان کی وفات 122 ھ میں ہوئی۔



#### ۱۱( وه پهر بھی غضبناک بنه ہوا)))

معن بن زائدہ (۱۱ ایک بڑا ہی گئی و فیاض، حلیم و ٹر د بار، عقل مند اور صائب الرائے انسان تھا۔ عربول کے درمیان اس کے متعلق میہ بات زبان زد خاص وعام تھی کہ اسے کوئی بھی آ دمی غصر نہیں دلاسکتا کیونکہ اس کی عقل وشعور اور حکم و برد باری کی انتہائے اس کی شخصیت کو بے رخ چلنے والی جواؤں سے اٹھنے والی موجوں کے تھیٹروں کا خوشی خوشی مقابلہ کرنے والا بنادیا تھا۔

ایک مرتبه ایک اعرانی نے کہا: میں معن بن زائدہ کوغصہ دلاسکتا ہوں۔

لوگوں نے اس ہے کہا: اگر تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو ہم لوگ تجھے سو ئمرخ اُونٹنیاں بطورانعام دیں گے۔

وہ اعرائی معن بن زائدہ کے پاس حاضر ہوا۔معن بن زائدہ اس وقت ہیشا ہوا تھا۔ اعرائی گتا خانہ انداز میں داخل ہوا اور بغیر سلام کیے بیہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے ہے

أَنَذْكُرُ إِذْلِيَاسْكَ جِلْدُ سْاقِ وَ إِذْ نَعْلاَكَ مِنْ جِلْدِ بَعِيرِ؟ "كيا تجمّے وہ زمانہ ياد ہے جب بكرى كى كھال تيرى پوشاك ہوتى تھى اور تيرا جوتا اونٹ كى كھال ہے بنا ہوتا تھا؟"

اعرائی کایشعری کرمعن بن زائدہ نے کہا جس بات کاتم ذکر کررہے ہوای سے
میں ناداقف نہیں ہول اور نہ بی اے بھلاتا ہوں۔ پھراعرائی نے یہ دومراشعر پڑھا۔
فَشَیْنُحَانَ الَّذِی أَعْطَاكَ مُلْکًا وَعَلَّمَكَ الْجُلُوسَ عَلَی السَّرِیرِ
فَسُیْحَانَ الَّذِی أَعْطَاكَ مُلْکًا وَعَلَّمَكَ الْجُلُوسَ عَلَی السَّرِیرِ
فی بیاک ہے وہ ذات جس نے تجھے حکومت کی گدی کی زینت بنایا اور
فی بیاک ہے وہ ذات جس نے تجھے حکومت کی گدی کی زینت بنایا اور





تحجے جار پائی پر بیٹھنا سکھلایا۔''

معن بن زائدہ نے کہا: یہ اللہ کے فضل سے ہے، عربی بھائی! یہ کوئی تیرے فضل وکرم کا نتیج نبیس ہے۔ پھراعرائی نے بیشعر پڑھا \_

ں درہ ما یجیں ہے۔ بہر ہوب کے بید رپ سالے فو اللہ ما عِشْتُ یَوْمًا عَلٰی مغی اُسَلَّمُ بِالأَمِیرِ ''اللّٰہ کی قتم! میں معن بن زائدہ کےسہارے ایک دن بھی زندگی نہیں گز ارسکتا اور نہ ہی اس کی حکمرانی سے مرعوب ہو کر بھی سلام کا نذرانہ پیش کرسکتا ہوں۔''

معن بن زائدہ نے کہا:اے عربی بھائی! سلام کرنا اسلام میں سنت ہے۔اگرتم سلام کرو گے تو اس کا اجروثواب ملے گااورا گرسلام نہ کرو گے تو گناہ اٹھاؤ گے۔

پھراعرانی نے پیشعر پڑھا۔

سَأَرْخُلُ عَنْ بِلادٍ أَنْتَ فِيهَا ۗ وَلَوْجُزْتُ الشَّامِ مَعَ التُّغُورِ

''جس ملک میں تم بستے ہو، میں اسے جیموڑ کر چلا جاؤں گااگر چہ شام کو سرحد سمیت مجھے(پیدل سفر کر کے ) طے کرنا پڑے۔''

معن بن زائدہ نے کہا: عربی بھائی! اگرتم رہو گے تو ہم سے خیراور بھلائی ہی گی امید ہےاوراگر چلے جاؤ گے تو ہماری سلامتی کی دعائیں تمھارے ساتھ رہیں گی۔ پھراعرانی نے بیشعر پڑھلے

فَجُدُ لِي يَا بُنَ مَا قِصَةِ سِنْتَى الْمَعِيرِ "اے ناقص عورت کے مِیٹے! میرے لیے یجھزاد سفر کا بندویت کردے کیونکہ اب میں نے (تیری حکومت سے ) کوچ کرنے کا پخته اراد و کرایا ہے۔"

معن بن زائدہ نے اپنے خادم سے کہا: اے ایک ہزار وینار دے دو، تا کہ جب ہم سے دور ہوگا اور ہماری سرز مین سے کوچ کر جائے گا تو ان کو اپنے مصرف





میں استعمال کرے گا۔ اعرابی نے پھریہ شعر پڑھل

قَلِيلٌ مَا مَنْتُ بِهِ وَ إِنِّي لَأَظُمْعُ مِنْكُ بِالشَّيءِ الْكَثِيرِ "جو پچھتم نے مجھے دیا ہے دو بہت کم ہے کیونکہ میں نے تجھ سے بہت زیادہ کی امید باندھی تھی۔"

معن بن زائدونے خادم سے کہا:اسے مزیدایک بزاردیناردے دو۔

اعرالی نے اس مرتبہ بیاشعار پڑھے \_

سَأَلْتُ الله أَنْ يُبُعِيْكَ دَهْرًا وَفَضَلُ نَدَاكَ كَالْبَحْرِالْغَزِيرِ " الله تعالى على المُعْزِيرِ " الله تعالى عرب وه تجها ايك زمان تك زنده ركم كه تيرا

جودو سخاتو ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے۔''

فَمِنْكَ الْجُودُ وَالْإِحْسَانُ حُقًّا فَمَا لَكَ فِي الْنَرِيَّةِ مِنْ نَظِيرٍ '' حقیق جود و خا اور کرم و احسان کی پیچان تیری ہی ذات ہے ہے۔ اس روئے زمین پرروئے زمین پرتیری کو کی نظیر نہیں یا کی جاتی۔''

سین کرمعن بن زائدہ نے اپنے خادم ہے کہا: اسے مزید ایک ہزار دینار دے دو۔
اعرابی گویا ہوا: اے امیر! دراصل میں نے آپ کے حلم و بر دہاری کے بارے
میں لوگوں ہے جو کچھین رکھا تھا، میں اس کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کی قسم!
اللہ تعالی نے آپ کے اندر حلم و بر دہاری اور جود و سخا کی صفات اکٹھی کر دی ہیں۔ اگر یدو صفات زمین کے بورے باشندگان پر بائے دی جا تمیں تو ان کو کھایت کر جا تمیں۔

معن بن زائدہ نے اپنے خاوم سے پوچھا: اعرافی کواس نظم پر کتنے دینارد بے میں؟ خادم نے کہا: تین ہزاردینار۔





معن بن زائدہ نے کہا:اس کی نثر پرتمین بزاردیناراوردے دو۔ خادم نے مزید تین بزار دیناراعرافی کودے دیے۔اعرافی پیہ بھاری رقم لے کر شکر بہادا کرتے ہوئے اورروتے ہوئے واپس ہوا۔

معن بن زائدہ نے پوچھا: اے عربی بھائی! کس بات پر تیرے یہ تیمی آنسو بہدرے ہیں؟

اعرابی نے عرض گیا: مجھے یاد آگیا کہ تیرے جیسے پیکرصفات انسان کو بھی ایک دن آغوش موت میں چلے جانا ہے۔ پھراس نے بیاشعار پڑھے ۔ العَمْرُ لَا مَا الدَّرْزَيَّةُ فَقُدُ مالِ وَلاَ فَرِسِّ بِمُوثُ وَلاَ بَعِيرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَمْر كَا مَمْ جَانا كُولَى مَصِيتَ نَهِينَ ہے۔'' مل كا لُك جَانا اور گھوڑے يا اونٹ كا مر جانا كوئى مصيت نہيں ہے۔''

و لَكِنَ الرَّيِنَةُ عَفَّهُ حُواً بِعَلَمُوتُ مَعَوْنَهُ حَلَقٌ كُثَيْرُ "بلكهاصل مصيت توبيب كرسي كريم وآزادآ دمى كانتقال موجائي جس كى وفات سے آیک خلق کثیر مرجاتی ہے۔" 24

1) ابوالولید معن بن زائد وشیبانی اسلام کا بطل جلیل اور نبایت تی تھا۔ بزید بن عمر بن ہمیر و نے اسے عراق کا والی بنایا تھا۔ جب بنوع ہاس برسم اقتداراً ئے تو معن رو پوش ہو گیا۔ پچر جب باغی راوند بول نے فلیف ابوجعفر منصور کو دارافکومت ہاشیہ میں گھیر لیا اور لزائی کا بازار گرم ہوا تو معن اچا تک ظاہر ہوگر بہت بہادری ہے منصور کی تعایت میں لڑا حتی کے بلوائیوں کو شکست ہوئی۔ منصور نے خوش ہو کر اسے یمن وغیر و کا حاکم بنا دیا۔ بعد میں اُسے جستان کی وادیت پر مامور کیا گیا۔ معن بن زائد و 152 ھیں خارجیوں کے صلے میں مارا گیا۔ پھر اس کے بیتیج بزید بن مزید نے خارجیوں کا قلع قب گیا۔

معن بن زائد و 152 ھیں خارجیوں کے صلے میں مارا گیا۔ پھر اس کے بیتیج بزید بن مزید نے خارجیوں کا قلع قب گیا۔

(سير اعلام النبلاء، جلد: 7، ص: 97-98 ويماري الاسلام للذهمي: 631/9)

(2) المختار من توادر الاخبار





## (( ہاں مجھے پینجی ہے، ہاں مجھے پینجی ہے )))

ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے کہ رسول اکرم مٹاقیۃ رات کی تاریکیوں میں اپنے صحابہ کو دُھونڈ تے تھے کہ وہ کس طرح عبادت میں رات گز ارتے ہیں، کیسے دعا ئیں کرتے ہیں، کیسے روتے اور گز گڑاتے ہیں۔ ای دوران آپ مٹائیڈ کے کانوں میں ایک دروازہ کے چیچے ہے ایک بوڑھی خاتون کی قرائت کی آ واز آئی۔ وہ رورہی تھی اور بار بار براتہ ہیت وہراری تھی :

﴿ هَلْ اللَّهُ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ (الغاشي:1)

"كيا تخفي بهي چيپالينے والي (قيامت) كي خبر پېنجي،"

وہ بڑھیا زار وقطار روتی جاتی تھی اور بیآ یت دہراتی جاتی تھی۔ رسول اکرم مٹاٹیٹ

نے اپناسرمبارک دروازہ سے لگادیا اور رونے لگے، پھر گویا ہوئے:

العبرُ أنب عبد أن ا" إل مجهي بني ب، إل مجهي بني ب:

اس بوڑھی خاتون کا حال ہے ہے کہ رات کی تاریکی میں جب کہ پوری دنیا آغوش میں ہوں ہوں دنیا آغوش میں ہوں ہوں ہوں دنیا آغوش میں ہے، اپنے پروردگار کے دربار میں دعا و مناجات میں لگی ہے، عبادت و ریاضت میں لگی ہے، طاعت و بندگی میں لگی ہے، اور نوجوانان امت کا حال ہے ہے کہ نوافل تو کجا فرائض میں بھی سستی کرتے ہیں۔ وہ نوجوان جن کی بڈیاں مضبوط ہیں، جن کی صحت اچھی ہے، جن کا جسم طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ نے بے پناہ انعامات کیے بین فضل وکرم کی بارشیں کی ہیں۔

پھر کیا ایسی صورت میں ہم لوگ اس بڑھیا سے زیادہ عبادت وریاضت اور اللہ تعالیٰ کاشکر یہادا کرنے کے مستحق نہیں ہیں؟!

کیاا س واقعہ میں مجھدارلوگوں کے لئے نفیحت نہیں ہے؟





#### ((اب اس کا کھانا میرے لیے جائز ہوا ))

خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بڑائے کی خدمت میں ملک اُرون سے دوٹوکری کی ہوئی تازہ کھجور آئی۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز نے يو چھا بيا يا ہے؟

لوگوں نے بتایا: بدرطب ( تازہ مجبور ) ہے جو اُردن کے گورز نے آپ کے لیے جیجی ہے۔

عمر بن عبدالعزيز: يكس چيزير ركه كرلائي گئي ہے؟

بتایا گیا: ڈاک کے لیےاستعال کی جانے والی سواریوں پر۔

عمر بن عبدالعزیز: ڈاک کی سوار یوں کو استعال کرنے کا میں دیگر مسلمانوں سے زیادہ حقدار نہیں ۔ تم تھجور کی ان دونوں ٹوکر یوں کولے جا کر بچ ڈالواور ان کی قیمت ڈاک کے لیے استعمال کیے جانے والے جانوروں کے چارے پرخرچ کرو۔ اس وقت عمر بن عبدالعزیز کا بھتیجا حاضر تھا، اس نے نزدیک کھڑے ایک آدمی کوئکھی سے اشارہ کیا اور اس سے کہا: جاؤ جب ان دونوں ٹوکر یوں کی قیمت

ا دی و کی سے اسارہ لیا اوران سے بہا: جاو جب ان دونوں تو تریوں کی ہمت لگ جائے تو تعیین خرید لواور میرے پاس لاؤ۔ جب دونوں ٹو کریاں بازار بیچنے کے لیے لیے جائی گئیں تو ان کی قیمت چودہ درہم متعین ہوئی۔ اس آ دمی نے چودہ درہم متعین ہوئی۔ اس آ دمی نے چودہ درہم میں کھجور کی بید دونوں ٹو کریاں خرید لیس اور انھیں عمر بن عبدالعزیز کے بھینیج کی خدمت میں حاضر کیا۔

جھیتیج نے کہا: ایک ٹوکری امیر المؤمنین کی خدمت میں لے جاؤ اور ایک میرے لیے رکھ چھوڑ و۔





چنانچیاس آ دمی نے تھجور کی ایک ٹو کری حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں پیش کی۔

عمر بن عبدالعزيز نے يو چھا: بيكيا ہے؟

جواب دیا: کھجور کی دونوں ٹوکریاں آپ کے بھتیج نے خرید لیں، پھرایک

ٹو کری آپ کی خدمت میں جیجی اور دوسری اینے لیے رکھ لی۔

عمر بن عبدالعزيز نے فرمایا:

«أَلاَّنَ طَابَ لِي أَكُلُهُ»

"اب میرے لیے آس کا کھانا جائز ہوا۔" (1)

(1) باقات الورود النضرة





## (( تجھے کون بچائے گا؟ ))

حضرت جابر بن عبداللہ بالنظ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع ہے والبی میں ہم لوگوں نے رسول اکرم منافیق کے لیے ایک سایہ دار درخت چھوڑ دیا تا کہ آپ اس کے سایہ درختوں کے سایہ میں ہم لوگوں نے رسول اکرم منافیق نے کرام مختلف درختوں کے سایہ میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ رسول اکرم منافیق نے درخت کے ساتھ اپنی تلوار لاکا دی اوراس کے سابے میں سوگئے۔ سحابہ کرام بھی متفرق ہوگر درختوں کے نیچ سو گئے تھے۔ اسی دوران ایک اعرابی رسول اکرم سافیق کے پاس آیا اور آپ کی تلوار درخت سے اتار کرانے ہاتھ میں لے لی۔ استے میں رسول اکرم منافیق کی آئی کھل درخت سے اتار کرانے ہوئے آپ منافیق کے بات کی کھال

وأتحافي ؟)

"تم جھے اررے ہو؟"۔

رسول اكرم علافظ نے فرمایا: " نہیں''۔

اعراني كہنے لگا:

امَلُ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟!!

" تحقيم مجھ سے كون بچائے گا؟"۔

رسول اكرم علية فرمايا: "الله"-

ا تناسننا تھا کہ اعرابی کے ہاتھ ہے تلوار چھوٹ کر زمین پر گرگئی۔ پھر تلوار رسول اکرم سکھٹا نے اپنے ہاتھ میں اٹھالی اور فرمایا:

امَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟»





" تجتم مجھ ہے کون بچائے گا؟"۔

اعرانی کجاجت کے ساتھ عرض کرنے لگا:

اكُنْ حَبْرُ آخِذِ ا

" آپ اچھا بدلہ لینے والا بنیں'۔

مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ توقل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ بھی بدلے میں محصلت یہ ہے کہ میں اور میری برائی محصلت میں اور میری برائی کا جوت دیں اور میری برائی کا جلا بھلائی ہے دیں۔ کا بدلہ بھلائی ہے دیں۔

رسول اكرم الكالم في فرمايا:

"تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهُ؟"

'' کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں'' بہ

اعرانی نے کہا:

اأُعَاهِدُكَ أَنَّ لاَ أُقَاتِلُكَ وَلاَ أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ»

"میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ (آج کے بعد) میں آپ سے قال نہیں

کروں گا اور نہ بی ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جوآپ سے قبّال کریں گئے'۔

رسول اکرم علی لی نے اسے معاف فر ماکر اس کا راستہ چھوڑ ویا۔ جب وہ اپنی قوم

کے لوگوں کے پاس پہنچا تو ان ہے کہا:

«جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ»

''میں تمہارے پاس ایک بہترین آدمی کے پاس سے آر ہا ہوں''۔(1)

(1) دیکھے: فتح الباری (593/7) یہ واقعہ بخاری اور سلم وغیرہ کتب حدیث میں موجود ہے۔





## (( سول کے بعد بھی بخشش کا پروانہ ))ا

حضرت ابوسعید خدری الاتنا عروی حدیث میں وہ کہتے ہیں: کیا میں تم لوگوں کورسول اکرم سائیل کی حدیث ند ساوک جسے میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ رکھا؟ ( حدیث یہ ہے کہ )ایک شخص نے ننانوے آ دی قتل کیے گھر اے توب کی توفق ملی تو اس نے روئے زمین کے سب سے برے عالم کے متعلق دریافت کیا۔ جب ایک عالم کی نشاندہی کی گئی تو وہ اس کے پاس حاضر ہوااورفتویٰ یو جھا:

اللِّي قَتُلُتُ يَسْعَةً وَ يَسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلُّ لِي مِنْ تَوْبِةٍ؟ ا

''میں نے ننانو سے انسانوں گوتل کیا ہے، کیامیری توبہ قبول ہوجائے گی؟'' عالم نے جواب دیا: ننانوے خون کے بعد توبا! (خبین نبیس، اب توبہ قبول نبیں ہوسکتی۔)

اس قاتل نے پیفتوی سن کراہے میان ہے تلوار تھینجی اوراس کا کام بھی تمام کر دیا اور یوں اس کے باتھوں قبل ہونے والوں کی فہرست میں اس عالم کا بھی اضافہ ہو گیا، چنانجداب بیاتعداد سو ہوگئی۔ پھر پچھ عرصہ بعداس کے تغمیر نے ملامت کی تواس نے پھرروئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پیتہ یو چھا۔ اس کی ایک عالم کی طرف رہنمائی کی گئی۔ وہ اس کے پاس پنچااور بیفتوی پوچھا:

> "إِنِّي فَنَلْتُ مِائَةَ نَفُس ، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟" '' میں نے سوخون کیے ہیں، کیامیری توبہ قبول ہوسکتی ہے؟'' عالم نے جواب دیا:

الرَّمْنُ يَخُولُ بَيْنَكُ وَ لَيْزَ التَّوْلَةِ؟!!





''مھلا تیرے اور تو بہ کے درمیان کون می رکاوٹ ہے ( کہ تو بہ قبول نہ ہوگی؟ ضرور قبول ہوگی۔)''

جس برے گاؤں میں تیری رہائش تھی وہاں سے نکل کر فلاں گاؤں میں چلے جاؤ جوصالح و نیک لوگوں کی بہتی ہے، اور وہاں جا کراپنے پروردگار کی عبادت میں لگ جاؤ۔ وہ آ دمی نیکو کاروں کی بہتی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کی موت کا وقت آن پہنچا۔ رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کی روح نکالنے کے بارے میں باہم جھکڑنے تگے۔

عذاب کے فرشتوں نے کہا: اس نے مجھی خیر کا کوئی کام نہیں کیا، اس لیے ہم بی اس کی روح قبض کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔

رحمت کے فرشتوں نے کہا: یہ تو بہ کی حالت میں (نیک بستی کی طرف) نکاا ہے،اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک اور فرشتہ آ دمی کی صورت میں بھیجا۔ فرشتوں نے اس کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔

اس فرشتے نے کہا: دیکھوان دونول بستیوں میں کون کی بستی زیادہ قریب ہے، پھر جوبستی اس سے قریب ہواس کے ساتھ اس کوشار کرو۔

رسول اکرم عزیقاً فرماتے ہیں: جب اس آ دمی کوموت نے آ د بوجا تو اس نے خود کو پھھ آ گے کیا اور اس طرح نیکوکاروں کی بستی سے قریب اور بری بستی سے دور ہوگیا، چنانچے فرشتوں نے اسے نیکوکاروں کی بستی میں شار کیا اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی ۔ (1)

و صحيح مسلم،التوبة. باب قبول توبة القاتل و إن كثر قتله،حديث:2766ومـنداحم:20/3



<sup>(1)</sup> صحيح البحاري احاديث الانبياء ، إب 54 مديث 3470



### (( وہ ہم سے زیادہ دوراندلیش تھے! ))

حضرت ابوسعید خدری جہائی بیان کرتے ہیں کے رسول اکرم می بین ہے لوگوں ہے۔ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

"إِنَّ اللهَ خَيِّرَ عَبْدًا بَيْنَ اللَّهُ نَيْا وَبَائِنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ

ذَلِكَ العَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ »

''الله تعالی نے اپنے ایک بندہ کو دنیااوراپنے پاس موجود چیز ( موت ) کا اختیار دیا ہتو اس بندہ نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ عز وجل کے پاس ہے'۔

یقرین کر حضرت ابو بکر جالتن کی آنگھیں ڈیڈ با آئیں اور زاروقطار رونے گئے۔
حضرت ابوسعید کا بیان ہے جمیں حضرت ابو بکر جالتن کے رونے سے بڑا تعجب
ہوا۔ کیوں کہ رسول اکرم سائق نے تو کسی عام بندہ کے متعلق پینچبر دی تھی اور حضرت
ابو بکر جائت کو کیا ہوگیا کہ زاروقطار رونے گئے ؟! مگر جمیں بعد میں معلوم ہوا کہ
در حقیقت وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ رسول اکرم سائق کی ذات گرامی تھی۔ یقینا
حضرت ابو بکر جائت ہم سب لوگوں سے زیادہ جانے والے اور دوراندلیش تھے 11 کہ

(1) بخاري (1337/3)، مندأ حمد (18/3) ي





## ا(( عظمت ام المومنين )))

ام المومنین حضرت عائشه صدیقه هیجانهایت عالمه، فاضله، مبلغه اور نطیبه و آن مجید کی حافظ اور بزارول احادیث کی راویتھیں۔ابوموی اشعری پڑھڑا کہتے ہیں:

امَا أَشْكُلُ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ الله عِلَمَ فَعَلَّا فَعَلَّا فَعَالَٰنَا عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ الله عِلَمَ فَعَلَّا اللهِ اللهِ عَلَيْنَا أَضْحَابُ عَلْمَا اللهِ عَلَيْنَا أَصْحَابُ عَلَيْكُ عَلَمْ عَلَيْنَا أَصْحَابُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلِيْكُ عَلْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُ

"ہم صحابہ کرام کو جب بھی گئی حدیث میں اشکال ہوتا تو اس کی توطیح کے لیے سیدہ عائشہ ڈاٹٹ کی طرف رجوع کرتے اوران کے پاس جمیں اس سلسلے کوئی وضاحت ضرور ہی مل جایا کرتی" (11)۔

بلاغت میں ان کا کوئی ٹائی نہ تھا۔ احنف کہتے ہیں: میں نے حضرت ابو بکر صدیق ہولتوں کا خطبہ سنار حضرت عمر ، حضرت عثان ، حضرت علی رضوان اللہ علیم اجمعین کے خطبے سنے۔ بڑے بڑے قادرالکلام ، بڑے بڑے مقررین اور خطباء کو سنا کیکن :

اقم سمعتُ الكلام من فم مُخُلُوفِي أَفْخُم وَلَا أَخُسُنَ مِنْهُ مِنْ في عائشة ا

'' میں نے عائشہ جیجئے بڑھ کر کس شخص کوعمدہ اور خوبصورت کلام کہتے ہوئے نہیں سا۔'' (الحالم)

وہ نہایت تنی تھیں ،ول بہت غنی تھا۔ ہر چند کہ اللہ کے رسول طافیترا کے گھر میں فقر و فاقہ کے دن گزارے۔ کنی کئی ہفتے گزرجاتے ان کے گھر میں روٹی پکنے یا سالن تیار کرنے کے لیے چولھا نہ جاتیا تھا۔ گزار ہ صرف کھجور اور یانی پر ہوتا تھا۔ اس کے





باوجود كبهى شكوه ندكيا ـ

ان کے بھانج عروہ بن زبیر بھائیہ بیان کرتے ہیں کدامیر معاویہ بن الی سفیان بھی اسیدہ عائشہ صدیقہ بھی کے اللہ کی خدمت میں ایک لا کھ درہم بھیجے۔اللہ کی فتم! شام ہونے تک انہوں نے اس لا کھ درہم کواللہ کی راہ میں خرج کر دیا۔شام کوان کی لونڈ ی نے عرض کیا! اگر اس رقم میں ہے ایک درہم کا گوشت خرید لیتیں تو رات کے کھانے کا بندوبست ہوجا تا۔ حضرت عائشہ بھی نے فرمایا: تم نے پہلے مجھے کیوں نہ بتلایا کہ گھر میں کھانے کو پھی کیوں نہ بتلایا کہ گھر میں کھانے کو پھی کیوں نہ بتلایا کہ گھر

ای واقعے ہے ملتا جاتبا ایک دوسرا واقعہ سیدہ عائشہ فیٹھا کی لونڈی ام ذربیان کرتی ہے کہ ان کے بھا نج عبداللہ بن زبیر فیٹھ نے دو تھیلیوں میں درہم ارسال کیے جوایک لا کھ درہم کے برابر تھے۔ حضرت عائشہ فیٹھانے ایک تھال منگوایا ممام ورہم اس میں رکھ دیے اور اے لوگوں میں تقسیم کرنے لگیں۔ اس روز اُمّ المونین خود روز ہے سے تھیں۔شام ہوئی تو خادمہ بولیس کہ روز وکھولنے کے لیے افطاری کا سامان لاؤ۔ خاومہ (ام ذر) نے عرض کیا: ''اے ام المونین! آپ نے لاکھ درہم تقسیم کردیے' ان میں سے ایک درہم کا گوشت بی خرید لیتیں کہ افطاری کا ہندو بست ہو جا تا۔''

عائشہ صدیقتہ چھانے فرمایا:''میری سرزنش مت کر۔اگر تو مجھے پہلے بتاتی کہ گھر میں کچھ کھانے کونہیں ہے تو میں ضرورخرپد لیتی۔''

مشہورمؤلف زرکشی نے اپنی کتاب''الاجابۃ''میں حفرت عاکشہ ﷺ کے چالیس مناقب بیان کیے ہیں جو دیگر از واج مطہرات کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔اللہ کے رسول سڑھٹا نے دیگر شادیاں بھی کیس مگر وہ تمام خواتین یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ۔اور سے





شادیاں قبائل سے تعلقات قائم کرنے یا امت کوتعلیم دینے کی غرض سے کی گئی تھیں۔ گر حضرت عائشہ ڈیٹھناوہ واحد شخصیت ہیں جو کنواری تھیں۔وہ نبی کریم مٹائلیج کوتمام ہو یوں سے زیادہ محبوب تھیں۔

جب نبی مثالیظ بیار ہوئے تو انہی کے پاس قیام پذیر ہوئے۔ جب آپ مثالیظ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جسم مبارک حضرت عائشہ بھی کا گود میں تھا۔ انہی کے گھر کو یفضیلت نصیب ہوئی کداس میں قبر مبارک بنائی گئی۔

جب جبشی غلام مجد نبوی میں جنگی کرتب وکھا رہے تھے تو حضرت عائشہ خاتف کو وکھا رہے تھے تو حضرت عائشہ خاتف کو وکھا نے کے لیے نبی مناتی ہے اپنا کندھا پیش کیا۔ انہوں نے اپنا چہرہ آپ کے مبارک کندھے پر رکھ کر کھیل دیکھا حتی کہ وہ سیر ہو گئیں۔ آپ مناتی ہے ان کے ساتھ دوم تبد دوڑ لگائی۔ پہلی مرتبہ عائشہ خاتشہ سیقت لے گئیں اور دوسری مرتبہ جب جسم بھاری ہو گیا تو اللہ کے رسول مناتیج جیت گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا:

اهله بتلك".

"عائشا بياس دن كابدله بياس دن

ایک دن ایبا ہوا کہ حضرت ابوبکر بٹاتھٰا پنی بٹی کے گھر آئے اور یہ اللہ کے رسول طاقیٰ ہے کہ معالمے میں بحث مباحثہ کررہی تھیں جیسا کہ عورتیں بعض اوقات اپنے خاوندوں سے کرتی ہیں۔ ابوبکر صدیق بٹاتھٰ نقصے میں آئے اور اپنی بٹی کو مارنا چاہا۔ اللہ کے رسول ساتھنے آگے ہوئے مائے ہوئے ہاتھ کوروک دیا۔ چندلمحات میں معاملہ ختم تھا۔ جب ابوبکر بڑتھٰ گھر ہے واپس چلے گئے تو ارشاوفر مایا:

«أَ لاَ تَرَيْنَ أَنَّى قَدْ خُلْتُ بَيْنَ الرَّجْلِ وَبَيْنَكِ؟»

'' تم نے دیکھانہیں کہ میں تمھارے اور آ دی ( تمھارے والد ) کے درمیان حائل





ہو گیا (اورتم پٹتے پٹتے بچیس )؟!<sup>'</sup>(3)

اللہ کے رسول مڑھ کی حضرت عائشہ بڑھنا ہے محبت کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ ایک فاری نے آپ کو دعوت ولیمہ پر بلایا۔ یہاس وقت کی بات ہے جب پر دے کا دکامات نازل نہیں ہوئے تھے اوراز واج مطہرات پر دہ نہیں کرتی تھیں۔اللہ کے رسول مڑھ نے اس ہے کہا: ''و ہذہ معی'' یعنی میری زوجہ عائشہ بڑھ امیر ہا ساتھ ہوگی۔اس نے کہا: میرے پاس ایک ہی مہمان کا انتظام ہے۔ چندروز کے بعد پھراس نے کھانے کی دعوت دی۔ آپ مڑھ نے پھراس ہے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہوگی۔اس نے کھانے کی دعوت دی۔ آپ مڑھ نے ہے معذرت کی۔ تیسری مرتبہ پھر آپ مڑھ نے نے کھر عائشہ بڑھ کا کو دعوت دینے سے معذرت کی۔ تیسری مرتبہ پھر آپ مڑھ نے نے کھر عائشہ بڑھ کا کہ دیمیرے ساتھ ہوگی۔

اب اس کے لیے رضامندی کے اظہار کے سواکوئی راستہ ندتھا۔ اس سے اللہ کے رسول سائٹیل کی محبت کا اندازہ کریں کہ بار باراس شخص سے فرمار ہے ہیں کہ میں اکیلا مہیں آؤں گا: بلکہ عائشہ بلی میر سے ساتھ ہوگی اوراس شخص کی صراحت و یکھئے کہ اس نے دومر تبدا نکار کیا ' پھر تیسری مرتبہ ہاں کہا (4)۔

پھرایک دن ایسا بھی آیا جب قرآن میں اختیار دینے والی آیات نازل ہو گیں کہ اگر زوجات رسول سُڑھٹے دنیا جا ہتی ہیں تو ان کو دے دلا کر رخصت کر دیا جائے لیمیٰ طلاق دے دی جائے۔

اب ذرامحت کااندازه دیکھیے اللہ کے رسول ٹائٹیٹا حضرت عائشہ میجٹا ہے اس مسئلے میں ان کی مرضی دریافت کررہے ہیں۔تو کیافر مایا:

اللا تُبَادِرِيني بِالجَوَابِ خَتِّي تَسْتُأْمِرِي أَنَوَيْكِ".

''جب تکتم اینے والدین ہے مشورہ نہ کرلؤ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا۔''





ڈریے تھا کہ کہیں جلد بازی میں دنیا کا انتخاب نہ کرلیں ۔ مگر ادھر بھی سیدہ عائشہ پڑھنا تھیں' فوز ابولیں:

وأفيك أَسْتَأْمِرُ؟ أَرِيدُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارِ الآخِرَةُ!.

'' یہ بھی کوئی مشورہ کرنے کی بات ہے۔ بات صاف ہے میں اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلب گار ہول (5)۔''

انہوں نے مال ودولت دنیا کو ذہن سے نکال دیا پھر دیگرام ہات المونین نے بھی سیدہ عائشہ وٹھٹا کے نقش قدم پر چلنا پہند کیا۔اور بھی نے اللہ،اس کے رسول اور دار آخرت کو پہند کیا۔ دنیا جس قدر گذارے بے لائق ملی ای پرصبر وشکر کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوگئیں۔ ٹائمٹا۔

(1) منزندي 3883\_



<sup>(2) [</sup>صحيح إمنداتم: 6/464 الن مجد: 1979 الوداود: 2578\_

<sup>(3)</sup> منداحد (272/4) بنن نياني كبرى (9155) ـ

<sup>(4)</sup> سيح ابن حبان: 5301-

<sup>(5)</sup> منداحمة 328/3 بنن النسائي الكبري 383/5-



### (( پہلے تو لو پھر بولو )))

امام کسائی کا شارسات مشہور فُر اء میں ہوتا تھا اور یزیدی بھی معروف اور التحصقراء میں سے تھے۔ بید دونوں خلیفہ ہارون رشید کے زمانۂ حکومت میں بغداد کی ایک ہی مسجد میں لوگوں کوقر آن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ امام کسائی ہارون رشید کے صاحبزادے امین کی تربیت وتا دیب پر مامور تھے اور یزیدی مامون کو ادب سکھلاتے تھے۔

ایک مرتبه امام کسائی اور یزیدی دونوں خلیفہ ہارون رشید کی خدمت میں حاضر سے ۔ استے میں نماز مغرب کا وقت آ گیا۔ لوگوں نے امام کسائی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ انھوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی لیکن سورۃ الکافرون کی تلاوت میں انک اٹک جاتے تھے، چنانچہ غلط پڑھی یا بھول گئے۔ جب سلام پھیرا تو قاری پزیدی نے کہا: اہل کوفہ کے امام وقاری اور وہ بھی سورۃ الکافرون میں بھول جا کیں یا انک جا تیں یا خلطی کریں؟؟!

جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو یزیدی نے لوگوں کو نماز پڑھائی کیکن ان پر قراء تے مشکل ہوگئی اور سورۃ الفاتحہ ہی گی تلاوت میں غلطی کی اور بھول بھی گئے۔ جب نماز سے سلام پھیرا تو امام کسائی نے ان سے فرمایا:

"ا حُفَظْ لِسَائِكَ لاَ تَقُولُ فَنَبْنَلَى إِنَّ الْبَلاَءَ مُوَكِّلٌ مِالْمَنْطِقِ"
"" پی زبان کی حفاظت کا اہتمام رکھواورکوئی ایسی بات مت کہو، کہ کہیں اس کی حجہ ہے تم آزمائش میں گرفتار نہ ہوجاؤ کیونکہ آزمائش اکثر و بیشتر انسان کی گفتگو کے باعث ہی آتی ہے۔"





#### ‹((نابینا بھی جماعت ترک نہ کرے ))›

رسول اگرم سونتیل کی خدمت اقدس میں ایک نابینا آ دمی حاضر ہوا۔ اس کی آ آئھیں بصارت سے ضرور محروم تھیں لیکن اس کا دل بھیرت سے بوری طرح منور تھا۔ یہی وہ مردمومن تھا جس کو تاریخ اسلامی عبدالقد ابن ام مکتوم بھاتھ (1) کے نام سے جانتی ہے اور جوتو حید کا ایک عظیم اور بلند و بالا منارہ تھا۔

عبدالله ابن ام ملتوم بالتزارول اكرم التيل كے ساتھ معركوں ميں شريك ہوتے رہ والله الله تعالى نے بصارت سے محروم لوگوں كوجنگوں ميں شركت سے متثنى قرار ديا تھا۔ ليكن عبدالله ابن ام مكتوم بالتل نبی كريم التيل كے ساتھ جنگوں ميں شركت كرتے اور باضابط قال كرتے تھے، چنانچہ وہ اللہ كى راہ ميں شہادت كے شرف ہوئے۔

عبداللہ ابن ام مکتوم جھ التواکی دن رسول اکرم ملاقیار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں ایک نابینا آ دمی ہوں، میرے اور مجد کے درمیان راستہ ناہموار ہے درختوں اور جھاڑیوں کی رکا ولیس بھی ہیں میرا گھر بھی مسجد سے خاصا دور ہے اور میرے پاس کوئی آ دمی بھی نہیں ہے جو میری رہنمائی کر سکے اور ماتھ کی کر کرم کد تک لا سکے۔

الفَهَلُ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَذْ أُصَلِّيَ فِي يَشْنِي؟ ا

'' تو کیا آپ میرے لیے اس بات کی کوئی رخصت پاتے ہیں کہ میں اپنے گھر بی میں نماز پڑھ لیا کرول (اورمسجد میں حاضری کی مشقت سے نیج جاؤں؟ )(2) رسول اکرم سائیز ہے عبداللہ ابن ام مکتوم بیاتنہ کی مشقت و پریشانی دیکھی، عذر





معقول تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا ''باں،گھر میں نماز پڑھ کیتے ہو۔'' عبداللہ ابن ام مکتوم بڑٹڑ جب واپس ہو گئے تو رسول اکرم ٹائٹیڈ نے ایک آ دی ان کے پیچھے روانہ کیا،آپ نے فرمایا:

العَلَى به ١

''اے میرے یاں بلا کر لاؤ۔''

نبی کریم ٹائیڑ نے ان کو اجازت تو عطا فر ما دی تھی گر جماعت کی فرضیت و اہمیت کے پیش نظر آئبیں واپس بلالیا۔

رسول اكرم طاقيط نے پوچھا!

ا هَلُّ مُسْمِعُ النَّذَاءَ بِالصَّلاةِ ؟ ١

"كياتم نماز كے ليے اذان سنتے ہو؟

عبدالله ابن ام مكتوم حبيتية نے عرض كى جى بال۔

ني أكرم الله في أكرم الله الله

افأجال " مجرتوتمبين مجدين نمازك ليآنا بوكان(3)

ایک دوسری روایت میں ہے:

الماأجدُ لُكُ رُخصَةً ا

''میں تمبارے لیے (گھر میں نماز پڑھنے کی ) کوئی رخصت نہیں پاتا ہوں۔''
مطلب میہ تھا کہ میں تمھارے لیے جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنے کی
کوئی رخصت، کوئی گنجائش نہیں پاتا ہوں، اگر چہتم نامینا ہو،اگر چہتمھارے
اور مجد کے درمیان رکاوٹیں ہیں، اگر چہتمھارا گھر دور بہت دور ہے، اگر چہتمھارے بیاس کوئی آ دمی نہیں ہے جو مجد تک تمھاری رہنمائی کر سکے، اور اگر چہتم





اس (اندھے پن کی) مصیبت میں بھنے ہو۔لیکن جب اذان کی آ وازتمھارے کانوں سے نکراتی ہے، بیر بانی آ وازتمھارے دل کے شعورواحیاس تک رسائی حاصل کرتی ہے تو پھرتمھارے لیے محبد کی جماعت چھوڑ کر گھر کے اندرنماز پڑھنا درست نہیں ،محبد میں ضرور حاضر ہوا کرو!!

(1) ان کے نام میں اختلاف ہے۔ اہل مدیندان کا نام عبداللہ بن قیس جبکداہل عراق ان کا نام عمرو بنائے ہیں۔ بہرحال آپ اپنی کئیت این ام عموم ہی ہے معروف ہیں۔ ان کی والدہ ام مکتوم عائمتہ بنت عبداللہ بڑا تا سابقین مہاجرین میں ہے تھیں۔ وہ رسول اللہ بڑا تا کے مؤذن ہے۔ غزوہ کیدر کے موقع پر رسول اکرم طابقہ نے انھیں مدینہ میں اپنا جائشین مقرر کیا۔ بچپن ہی میں ان کی مینائی جاتی رہی وہ یہ بید میں ایک میہودیہ کی مینائی جاتی رہی وہ رسول کریم طابقہ ہے والبانہ محبت کرتے تھے۔ وہ مدید میں ایک میہودیہ کے ہاں رہے تھے جو ان کا بہت خیال رکھی تھی لیکن تھی گشتاخ رسول، چنانچ انھوں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ نبی کریم طابقہ نے اس گشتاخ رسول میہودیہ کے خون کو رائیگاں قرار دے دیا۔ عبد فاروقی میں انھول نے معراکہ تا دیے میں شرکت کی اور دہیں شہید ہوئے۔

(2) منداته: 423/3

(3) صحيح مسلم المساجد الب يجب اتيان المسجد على من سمع النداء مديث: 653 و ابن ماجه المساجد والحماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة مديث 791



(سير اعلام النبلاء، ي: 1ص 365-360)



# ۱(( یادری کافتل ))۱

گیندا چانک بڑے پاوری کے بینے سے جانگرائی اس نے گیند کو د ہو چ لیا۔ بچوں نے اس سے اپنی گیند مانگی۔ اس نے گیند دینے سے انکار کر دیا۔

سیدنا عمر فاروق ڈٹٹٹؤ کی خلافت کا زمانہ تھا اور پیعلاقہ تھا بحرین کا ، بحرین کے پچھ بچ گیندے کھیل رہے تھے۔شہر کا پادری انھیں کھیلتے ہوئے دیکھ رہاتھا۔ ایسے میں گیند اے جاگگی۔

بچوں نے پھراس سے کہا: مہر ہانی فر ماکر ہماری گیندوے دیں۔

نہیں دوں گا۔ یا دری نے بھٹا کر کہا۔

اس پرایک نے نے کہا:

'' میں آپ کواپنے رسول مناقظ کی حرمت کا واسط دے کر کہتا ہوں، ہماری گیند دے دیں ہمیں کھیلناہے''۔

" برگز خبیں دوں گا"۔ اس نے اور زیادہ بخت کیج میں کہا۔

ساتھ ہی وہ بد بخت نبی کریم طاقیظ کی شان میں نازیباالفاظ کہنے لگا۔ آپ طاقیظ کو برا بھلا کہنے لگا۔

بچے تو غصے میں آ گئے ، بچر گئے ۔انھوں نے اپنی لاٹھیاں اٹھا کمیں اور پادری پر برسا دس۔اے اتنامارا ،اتنامارا کہ ہد بخت جہنم رسید ہوگیا۔

اب یہ مقدمہ سیدنا فاروق اعظم امیر الموشین ڈاٹنڈ کی عدالت میں پہنچا۔ انھوں نے مقدمے کی تفصیلات کوغور سے سنا۔عیسائی اپناز وراس بات پرصرف کرر ہے تھے کہ ان بچوں کو آل کا مجرم ثابت کر دیں۔ بچول نے اپنے دلائل پیش کیے۔اس نے جو





الفاظ نی کریم من تقیم کی شان میں کہے تھے، وہ دہرائے۔ جب انھوں نے اپنی بات ختم کی تو سید ناعمر فاروق جی تی کا چہرہ خوشی ہے کھل اٹھا۔ انھیں اس پادری کے قبل سے اس قدر خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے، شاید اتن خوشی کسی علاقے کی فتح کی خبر س کر یا بہت زیادہ مال غنیمت ملنے نے نہیں ہوئی ہوگی۔ پھرآپ نے فرمایا:

"آج اسلام کوعزت نصیب ہوئی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بیچ مبارک باد کے قابل ہیں، مجھان پرفخر ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے نبی سائٹٹ کو برا کہا گیا اور گالی دی گئی تو اخصیں غیرت آئی، آئی غیرت کہ انھوں نے اس بد بخت کوتل کر دیا۔ ایسے شخص کاقتل جائزے"۔ (1)

<sup>(1)</sup> عرصہ بوامیں نے تاریخ کی کسی کتاب میں اس واقعہ کو پڑھاتھا گر تلاش بسیار کے باوجودا بھی اس کا حوالے میں مل سکا۔





### ‹(( نوخیز بیچ کی اسلامی غیرت وحمیت ))›

ایک مرتبہ نی کریم طاقیام مجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور اپنے اسحاب کودین کی ہاتیں سکھا ارہے تھے۔ اس مجلس میں ایک نو جین سکھا ارہے تھے۔ اس مجلس میں ایک نو خیز لڑکا تھا جس کا دل ایمان سے مالا مال اور حکمت اسلامی سے لبریز تھا۔ وہ مجلس سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدموں پر چلتا سیدھا اپنے چچا جُلا س بن سوید کی خدمت میں حاضر بھوا جس کی عمر ساٹھ سال کی ہوچکی تھی لیکن اس کے دل میں نفاق سخت چٹان کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ وہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر رسول اگرم طاقی تھا اور کے ناقد امیں پانچوں وقت نمازوں کی اوائیگی کرتا تھا، روزے رکھتا تھا اور خانہ کی زیارت (عمرہ) بھی کرتا تھا۔ مگر اس کے باوجود وہ رسول اکرم طاقی اور آب کی رسالت کو جھٹا تا تھا۔

معصوم بچه گویا ہوا:

ايَاعَمَّاهُ! سَمِعْتُ الرَّسُولَ اللَّهُ يُخْبِرُنَا عَنِ السَّاعَةِ حَتَّى
 كَأْنِي أَزَاهَا رَأْيَ الْعَيْنِ الْ

'' چچا جان! میں نے رسول اگرم مناتی کو قیامت کے بارے میں فرماتے ہوئے ساتو مجھے ایسالگا جیسے میں اپنی ان آئھوں سے قیامت کود کھے رہا ہوں۔'' چیا جلاس بن سویدا ہے نوخیز بھتیج ہے یوں مخاطب ہوا:

او بچے! قتم ہے اللہ کی! اگر محمد سچا ہے تو ہم لوگ گدھوں سے گئے گزرے ہیں!! بیسننا تھا کہ بچے کے چیرے کا رنگ بدل گیا اور اس کا جسم تھڑ اسا اٹھا۔ ایسالگا جیسے کسی نے اس کے ضمیر کو جھنچوڑ دیا ہو، چنانچہ وہ طیش میں آ کر بولا:





"يَاعَمْ! وَاللهِ ! إِنَّكَ كُنْتَ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى قَلْبِي، وَاللهِ! لَقَدْ أَصْبَحْتَ الآنَ أَيْغَضَهُمْ إِلَى قَلْبِي جَمِيعًا، يَاعَمُ ! أَنَا بَيْنَ اثْنَيْنَ، إِمَّا أَنْ أَخُونَ الله وَرَسُولَهُ فَلاَ أُخْبِرُ الرَّسُولَ وَقَعْ اللهِ وَرَسُولَهُ فَلا أُخْبِرُ الرَّسُولَ وَقَعْ اللهِ وَرَسُولَهُ فَلاَ أُخْبِرُ الرَّسُولَ وَقَعْ اللهِ وَرَسُولَهُ فَلاَ أُخْبِرُ الرَّسُولَ وَقَعْ اللهِ وَرَسُولَهُ فَلا أُخْبِرُ الرَّسُولَ وَقَعْ أَلَيْ اللهِ وَرَسُولَهُ فَلا أُخْبِرُ الرَّسُولَ وَقَعْ اللهِ وَلَيْكُونَ مَا يَكُونُ اللهِ وَاللهِ وَلَيْكُونُ مَا يَكُونُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ مَا يَكُونُ اللهِ وَلِي اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

'' بچاجان! الله کی قتم! آپ اوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھے لیکن اب میری نگاہ میں آپ سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں ہے۔ چچا جان! اب میں دو میں سے صرف ایک ہوسکتا ہوں۔ یا تو میں آپ کی لب کشائی کے متعلق رسول اکرم طافیۃ کواطلاع نہ دے کر الله اور اس کے رسول کے معاطع میں خیانت کا مرتکب ہو جاؤں، یا آپ کے گتا خانہ کلمات سے رسول اکرم طافیۃ کو آگاہ کر دوں، اور پھر جو ہوسو ہو!!''

جلاس بن سويد بولا:

" أَنْتَ طِفَلٌ غِرُّ لاَ يُصَدِّقُكَ النَّاسُ ، فَقُلْ مَا شِنْت " " توايك ب بمجھ بچه ب ، لوگ تيرى بات كى تقىدىتى تو كريں گےنبيں ( بھلا تيرى بات كون سے گا؟ ) جاؤتم جو كہنا جا ہے ہوكہو۔ "

چھوٹا سا بچہ اپنے حجھوٹے حجھوٹے کمزور قدموں پر چلتا ہوا در بار نبوی میں حاضر ہوتا ہے اور رسول اکرم مل تالیا کے سامنے بیٹھ کر گویا ہوتا ہے:

ا يَارِسُولَ اللهِ الجُلاَسُ بُنُ سُونِدِ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَهُوَ عَمْى، وَقَدْ تَبَرَّأْتُ إلى اللهِ ثُمَّ إلَيْكَ مِنْهُ ال

"اے اللہ کے رسول! میں جاس بن سوید جومیرا چچا ہے، میاللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کر کے خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ میں پہلے اللہ کی





بارگاہ میں اور پھرآپ کے سامنے اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔'' رسول اکرم من فیٹر نے دریافت فرمایا:

«وَمَادًاقَالَ؟»

"آخراس نے کہا کیا ہے؟"

بجے نے بتایا کے میرے چھانے پی گتاخ آمیز جملہ کہاہے:

الوَاللهِ الوَّكَانَ مُحَمَّدُ صَادِقًا لَنَحْنُ شَرُّ مِنَ الْحَمِيرِ ! ! "

"الله کی قتم! اگر محمد سچا ہے تو بلاشبہ ہم گدھوں ہے بھی زیادہ برے اور گئے ۔ گزرے ہیں!!"

چنانچہ رسولِ اکرم ملاقیا نے صحابہ کرام جھائیا کو اکٹھا کیا اور ان سے اس معاملے میں مشورہ طلب کیا۔ صحابہ کرام جھائیا نے عرض کی:

الهٰذَاطِفُلٌ صَغِيرٌ لاَ تُصَدِّقُهُ فَهُوَ لاَ يَعِي مَا يَقُولُ وَالْجُلاَّسُ ابْنُ سُويدٍ يُصَلِّى مَعَنَا وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ وَعَاقِلٌ "

"اے اللہ کے رسول! یہ چھوٹا بچہ ہے، آ ب اس کی تصدیق نہ کریں، یہ تو اپنی بات کا مطلب بھی نہیں سمجھتا جبکہ جلاس بن سوید ایک عمر رسیدہ ہوش مند بزرگ ہیں، اور ہم لوگوں کے ساتھ نماز کی اوائیگی بھی کرتے ہیں۔"

صحابہ کرام کا مشورہ من کررسول اللہ من قالم خاموش ہور ہے اوراس چھوٹے بچے کی تصدیق نبیس کی۔

جب اس معصوم بچے نے فیصلہ اپنے خلاف سنا تو اس کی آ تکھول ہے آ نسو بہد کرموتیوں کی لڑی کی طرح ٹپ ٹپ اس کے سرخ رضاروں پر گرنے گے اور





اس کے جسم پرکیکی طاری ہوگئی۔اس نے انتہائی حزن و ملال اور رنج وغم کے عالم میں آسان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور اس ہستی کی طرف متوجہ ہو گیا جو باریک بین ہے اور جس سے کوئی بھی بات مخفی نہیں بلکہ وہ دلوں کی بات سے بھی آگاہ و باخبر ہے، گھرید دعاگی:

﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ صَادِقًا فَصَدَّقَنِي وَ إِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فَكَذَّبْنِي ﴾ ''میرے پروردگار! اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو تو مجھے سچا ثابت کر دے۔ اوراگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا ثابت کر دے!!''

اللہ کی قتم ! ابھی وہ بچہاس مجلس ہے رخصت بھی نہیں ہوا تھا اور مسجد کے اندر بی مبیحًا تھا کہ حضرت جبریل ملینا ساتویں آسان کے اوپر سے اس کی تصدیق کا بروانہ لے کررسول اکرم مناقیق کی خدمت میں حاضر ہو گئے :

﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ﴿ وَلَقَلْ قَالُوا كَلِيمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْنَ السَّلَامِهِمْ ﴾ إِسْلَامِهِمْ ﴾

"بیاللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انھوں نے نبیس کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور بیا ہے اسلام کے بعد کا فرجو گئے ہیں۔ "(التوبة 74/9) پھررسول اکرم سئیٹ نے جلاس بن سوید کو بلا کر پوچھا تو وہ اپنی بات سے مگر گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے نبی کریم سائیڈہ کے خلاف کچھ بھی زبان ورازی نہیں کی ہے۔ رسول اکرم سائیڈ نے اس سے فرمایا:

يَقُولُ اللهُ : ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ﴿ وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْلَ إِسْلَامِهِمْ ﴾

أَمَّا أَنَّتَ يَاجُلاًّ من ، فَفَدْ كَفَرْتَ بِاللهِ ، فاسْتَأْيَفْ تَوْبَتَكْ ،





"الله تعالی فرماتا ہے: بیدالله کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انھوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور بیدا ہے اسلام کے بعد کا فرہو گئے ہیں۔ اُرالیو بد 74/9)

'اے جلاس! تم نے اللہ کے ساتھ گفر کیا ہے، اب تم اللہ تعالی ہے تو بہ کرو، کیوں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

#### ﴿ فَإِنْ يَتُوْبُوا يَكُ خَنْرًا لَّهُمْ ﴾

" بیا گراب بھی تو بہ کرلیس تو بیان کے حق میں بہتر ہے۔'' (التوبة: 74/9) اس کے بعد رسول اکرم من تیج کے اس جھوٹے سے بچے کو اپنی خدمت میں بلا کراس سے فرمایا:

"مَرْ حَبَّا بِالَّذِي صَدَّقَهُ رَبُّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَا وَاتِ" "اس خوش نفیب بچ کوخوش آمدیدجس کی تقیدیق اس کے پروردگار نے سات آسانوں کے اوپر سے کی ہے۔"(1)

قارئین کومعلوم ہونا چاہیے کہ صداقت و نجابت اور غیرت وحمیت کا یہ معصوم پُتلا وی جلیل القدر صحابی ہے جس کو تاریخ اسلامی عمیر بن سعد بن عبید بن نعمان انصاری (2) کے نام سے جانتی ہے اور جن کی صداقت کے بارے میں جب قرآن نازل ہوا تو رسول اکرم مالیّتی نے ان کا کان کچر کرفر مایا تھا:

اوَفَتْ أَذْنُكَ بَاغُلامُ، وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ»

''اے بچے! تیرے کان نے ٹھیک ٹھیک سنا اور تیرے پروردگار نے تیری تصدیق فرمائی۔''(3)





اور یہی وہ عمیر بن سعد دلی تناہیں جن کو حضرت عمر بن خطاب بلی نے خمص کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور جوشام میں سکونت پذریہ ہو گئے تھے اور وہیں وفات یائی۔

(3) الاستبعاب في معرفة الاصحاب: 290/3، تم 2006



<sup>(1)</sup> سیوطی نے 'الله و المعنود: 464,463/3 ش اے بیان کیا ہے۔ اور اس کی نسبت این الی حاتم ،عبدالرزاق اور این منذر کی طرف کی ہے۔

<sup>(2)</sup> عیسر بن سعد براتش کا شار فضلا و زیاد صحاب میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر براتش نے انھیں تمص کا عال مقرر کیا۔ اہل کو فی کا خیال ہے کہ عبد نبوی میں جس ابوزید نامی صحابی نے قرآن کو جمع کیا تھا جس کا نام سعد تھا، وہ ان کے والد تھے لیکن بعض لوگوں کی رائے اس کے خلاف ہے۔ انھوں نے شام میں وفات یا کی۔ وفات کے وقت حضرت عمر براتش نے کہا کاش! عمیسر کی طرح کا کوئی شخص ہو جس سے میں مسلمانوں کے اعمال کے متعلق مدولوں۔ (اسد الغاب، ن 4)



#### ۱۱ ( در بارِ قیصر میں اذان کا مقصد ))

ابو محمد بن قتیبہ ، ابوابراہیم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب امیر معاویہ بڑائٹو عمر رسیدہ ہو گئے تو افعیں بے خوابی کا مرض لاحق ہو گیا۔ رات کو جب وہ سوتے تو بسا اوقات عیسائیوں کے گرجا گھر سے اٹھنے والی ناقوس کی آ واز ان کے کانوں سے مکراتی اوران کی خیداڑ جاتی ۔ ایک دن مج سویر سے جب ان کی خدمت میں لوگ عاضر ہوئے تو فرمایا:

ا يَامَعُشَرَ الْعَرَبِ! هَلْ فِيكُمْ مَنْ بَفْعَلُ مَا أَمُرُهُ بِهِ وَ أَعْطِيهِ ثَلاَثَ دِيَاتٍ أُعَجَّلُهَا لَهُ وَدِيَتَيْنِ إِذَا رَجَعَ "

"اے عرب قوم! کیاتم میں کوئی الیا بہادر ہے جو میرے تھم کی تقبیل کر سکے اسے میں مہم کی انجام دہی ہے تبل تین دیت کے مساوی رقم دوں گا اور جب وہ مہم سے واپس آئے گا تو مزید دودیت کے مساوی انعام ہے نواز ول گا۔"

امیرمعاویه کی بات من کرغسان کا ایک نو جوان اٹھ کھڑا ہوا اور گویا ہوا:

اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ!»

''امیرالمونین! آپ کے حکم کوسرانجام دینے کے لیے ناچیز حاضر خدمت ہے۔'' امیر معاویہ نے فرمایا:

" نَذْهَبُ بِحِتَابِی إِلٰی مَلِكِ الرُّومِ فَإِذَا صِرْتَ عَلْی بِسَاطِهِ أَذَّنْتَ" ''تم میرا خط کے کرشاہ روم کے پاس جاؤگ، جب اس کے دربار میں پہنچ حاؤ تو بلند آوازے اذان کہوگے۔''

غسانی نو جوان نے عرض کیا: پھر کیا تھم ہے؟





امیر معاوید نے فر مایا: صرف یبی درکار ہے۔ غسانی نو جوان گویا ہوا:

الْفَدُّ كُلُّفُتُ صَغِيرًا وَأَغْطَيْتُ كَبِيرًا اللهِ ''آپ نے كام تو بہت معمولي ديا مَكرمعاوضه بہت زيادہ ركھا۔''

اس کے بعد نوجوان روم کو روانہ ہو گیا۔ شاہ روم کا دربار لگا ہوا ہے، چاروں طرف سے وزرا اور دربار یوں کا گروہ اسے گھیر سے ہوئے ہے، باوشاہ ان کے ماہین جلوہ افروز ہے۔ فوجیوں کا دستہ چاق وچو بند، مخصوص وردی میں حفاظتی فرائض انجام دے رہا ہے۔ قالین بچھا ہوا ہے۔ ہیرے جواہرات کی رنگینیاں شاہ روم کے دربار کی خوبصورتی میں چارچا ندلگائے ہوئے ہیں اور کسی اہم موضوع پر دلچیپ بحث چل رہی ہے۔ اس دوران میں امیر معاویہ کا نمائندہ غسانی نوجوان بلا جھجک شاہ روم کے کے دربار میں داخل ہوجا تا ہے، اور محافظین کے دستے کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے کو برحات ہا وراچا تک وہاں موجود لوگوں کے کانوں سے اذان کا یکھ کھراتا ہے:

" اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ . اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ . أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللهُ . . . " اللهُ . أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ . . . . "

اورامیر معاویہ کا پیچی نو جوان پوری اذان سنا کر دربار یوں کو متحیر کردیتا ہے۔ شاہ روم کے ارد گرد فوجیوں اور محافظین کا دستہ ہے، وہ اپنی تکواریں فوراً سونت کرآ گے بڑھتے ہیں کہ اس گستاخ مسلمان نے ہمارے شاہ کی تو بین کی ہے، اب اس کا سرتن سے جدا ہونا چاہیے۔اچا تک شاہ روم بلند آ واز سے اپنے فوجیوں کو آ گے قدم بڑھانے سے روک ویتا ہے۔ فوجیوں کے جذبات بھڑ کے ہوئے ہیں۔ انھیں ایک ہی فکر ہے کہ اس گستاخ مسلم کا سرچا ہے اور بس!! سے بیں بادشاہ کی





آواز گونجی ہے: ''اپنی تلواری میان میں رکھ لو۔'' اور کچھ ہی کمیے بعد بادشاہ فوجیوں سے پہلے مسلمان المبچی کے سامنے آتا ہے اور گھنٹے ٹیک کر بیٹے جاتا ہے۔ اب جب کہ فوجیوں کی تلواری میان میں واپس جا چکی ہیں، بادشاہ در باریوں سے مخاطب ہوتا ہے: ''کیا شمھیں معلوم ہے کہ عیسی علیفا کے اوپر تمھارا اور تمھارے اوپران کا کیا حق ہے:'' عالبًا بادشاہ اس جملے کے ذریعے سے اپنے در باریوں کے جذبات کو شعنڈا کرنا چاہتا تھا اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس طرح کسی المبچی کوئل کرنا عیسیٰ ملیفا کی تعلیم کے خلاف ہے۔

غرض معاملہ ٹھنڈا کرنے کے بعد بادشاہ مند پر جا بیٹھا اور در باریوں سے مخاطب ہوا:

ایا مُعْشَرَ الْبُطَارِقَةِ إِنَّ مُعَاوِیةً قَدْ أَسَنَّ وَمَنْ أَسَنَّ اَرِقَ وَقَدْ
اَذَتْهُ النَّوَ اقِیسِ فَأَرَادَ أَنَّ یُفْتَل هٰذَاعلی الأَذَانِ فَیَقْتُلُ مَنْ بِبلاَدِهِ
عَلٰی ضَرْبِ النَّوَ اقِیسِ وَ بِاللّه لَیَرْجِعِیْ إِلَیْهِ عَلٰی جلافِ مَاظَنَّ ا
''اے فوجیوں کی جماعت! معاویہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور جو آدی بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بے خوابی کا مریض بن جاتا ہے (اور رات کو اسے بہت ہی کم فیندآتی ہوتا ہے ،) ناقوس کی آوازے انھیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے انھوں نے اپنا اس نوجوان اپنچی کو میرے دربار میں اذان وینے کے لیے بھیجا ہے تاکہ اذان کے جرم میں اپنے ملک کے سارے میں اگرائے قبل کر دیا گیا تو وہ ناقوس بجانے کے جرم میں اپنے ملک کے سارے عیسائیوں کا خون کر دیں ،اس لیے انشہ کی شم!ان کا بیا پلجی ان کے خلاف تو قع ان عیسائیوں کا خون کر دیں ،اس لیے انشہ کی شم!ان کا بیا پلجی ان کے خلاف تو قع ان کے پاس واپس جائے گا (ہم اے کوئی زکن نہیں پہنچا ئیں گے۔)''
کے پاس واپس جائے گا (ہم اے کوئی زکن نہیں پہنچا ئیں گے۔)''





جوڑے عنایت کیے اور انعام واکرام کے ساتھ سواری دے کراہے روانہ کیا۔ جب وہ نو جوان واپس امیر معاویہ کی خدمت میں آیا تو انھوں نے پوچھا:

اأو قدْجِئْتَنِي سَالِمًا ؟ ا

"كياتم صحح سالم ميرے پاس واپس آ گئے؟"

نو جوان نے جواب دیا:

المَّامِ أَقْبَلِكُ فَلا ال

'' میں آپ کی کرم فر مائی ہے تو نہیں البتہ شاہ روم کی کرم فر مائی ہے واپس آر ماہوں۔''

کہتے ہیں کہ جس زمانے میں مسلمانوں کا خلیفہ جس صلاحیت کا مالک ہوتا تھا،
روم کا بادشاہ بھی ای صفت کا حامل ہوا کرتا تھا۔ اگر مسلمانوں کا خلیفہ ہوشیار اور
سیاستدان ہوتا تو روم کا بادشاہ بھی ای گی طرح ہوتا اور اگر مسلم خلیفہ پھی کم لیافت والا
ہوتا تو شاہ روم بھی ای کے مائند ہوتا۔ جیسا کہ امیر المونین حضرت عمر بن خطاب جائشہ 
کے زمانۂ خلافت میں شاہ روم بہت ہی ہوشیار اور سیاستدان تھا، اس نے اپنی رعایا
کے لیے دیوان بنوایا اور دشنوں کی سازشوں کو ناکام کر کے انھیں سرنگوں کر دیا تھا،
اس طرح امیر معاویہ جائٹہ کے زمانۂ خلافت میں جوروم کا بادشاہ بنا وہ بھی انھی کی
طرح ذبین وظین تھا۔ (1)

(1) ويكھے اخبار الاذكياء لا بن جوزى ،ص:147





# (( رسول اکرم مناتیم کے ادب واحتر ام کا تقاضا ))

جب الله تعالى نے بيآيت نازل فرمائي:

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ المَنُوالَا تَرْفَعُوْ آاصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقُوْلِ كَجَهْدِ بَعْضِكُمْ لِبَغْضِ أَنْ تَحْبَطَ آغْمَالُكُمْ وَ آنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴾

''اے ایمان دالو! اپنی آ دازیں نبی کی آ دازے اوپر ند کرو، اور ندان ہے او پُی آ دازے بات کروجیے آپس میں ایک دوسرے ہے کرتے ہو کہیں ایسانہ ہو کتمھارے اعمال اکارت جائیں اور تسمیس خبر بھی نہ ہو'' (الجرات: 2/49)

آیت کریمہ میں رسول اگرم طالقیا کے لیے ادب واحترام اور تعظیم و تکریم کا بیان ہے جس کا ہرمسلمان سے تقاضا ہورہا ہے۔ رسول اگرم طالقیا کی موجودگ میں ادب کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں بلند آ واز سے گفتگو نہ کی جائے اور آپ سے کلام کرتے وقت وقار وسکون کا غایت درج لحاظ رکھا جائے۔ نیز رسول اگرم طالقیا ہے۔ اس طرح او نجی او ان سے بات نہ کی جائے جس طرح آپس میں نے کلفی سے ایک دوسرے سے کی جاتی ہے۔

جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ٹابت بن قیس بن شاس جائٹو (11)
اپنے گھر آئے اور دروازہ بند کر لیا۔ یہ رسول اکرم ٹائٹو ہے خطیب تھے۔ اسلام کی حمایت میں تقریر کیا کرتے تھے۔ بسا حمایت میں تقریر کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات ان کی آ واز رسول اکرم ٹائٹو ہم کی آ واز سے اونچی ہو جایا کرتی تھی کیونکہ ان کی آ واز قدرتی طور پر بلند تھی، حالانکہ آیت میں مقصود یے نبیں ہے بلکہ یہاں ان





لوگوں کے بارے میں کہا گیا جوادب واحترام کو ملحوظ خاطرر کھے بغیراونچی آواز سے رسول اکرم ٹاٹیٹی سے بیٹ قیس بڑھٹا کی رسول اکرم ٹاٹیٹی سے بیٹ گلف باتیں کرتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس بڑھٹا کی آواز تو اسلام کی سربلندی کے لیے اونچی ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ اس آیت کے مصداق نہیں تھے۔

غرض حضرت ثابت بن قيس في تؤني خود كو گھر كے اندر بند كرايا اور زارو قطار رونے لگے يبال تك كدان كى پسلياں تُوسِّنے كے قريب بوڭئيں۔انھوں نے كہا: "وَ اللَّذِى لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ لاَ أَخْرُجُ مِنْ بَيْتِي حَتَّى يَتُوبِ اللهُ عَلَى ۚ أَوْ أَمْهِ تَ فِي رَثْتِهِ "

''قتم ہےاس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں اپنے گھر سے اس وقت تک نہیں نگل سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میری تو بہ قبول نہ کر لے یا میں گھر ہی کے اندر مرنہ جاؤں۔''

جب رسول اکرم ٹی تھانے اپنی مجلس ہے حضرت ثابت بن قیس بھی تو کو غائب پایا تو حضرت سعد بن معاذ بریافی (2) ہے پوچھا:

«يَا أَبَا عَمْرِ وا مَا شَأَنُ ثَابِتٍ؟ أَشْنَكُى؟» ''اے ابوعرو! ثابت كاكيا حال ہے؟ كہيں وہ بيار تونہيں؟

حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی:

ا إِنَّهُ لَجَارِي وَ مَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكُولِي ا

''وہ میرے پڑوی ہیں، مجھے ان کی بیاری کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ''

بب حفرت سعد طالبنا حضرت ثابت بن قیس طالبنا کے گھر آئے تو ان ہے





رسول القد ظائم کی بات کا تذکرہ کیا۔ ان کے جواب میں حضرت ثابت نے کہا: یہ (فرکورہ) آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اگرم طائع کی مجلس میں سب سے اونچی آواز میری ہی ہوتی ہے، اس لیے میں تو جہنمی ہوگیا ہوں۔

حضرت سعد ہڑا تھؤنے آ کر رسول اکرم مٹا تیٹا ہے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فر مایا:

#### اللِّلْ هُوَ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ ا

'' بلکہ وہ تو جنتیوں میں ہے ہیں۔'' (13

سیاس وقت کی بات ہے جب رسول اکرم مٹائیل زندہ تھے اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی نشست و برخواست تھی۔ لیکن آئ رسول اکرم مٹائیل کا وجود ہم میں نہیں ہے اس لیے آپ کے حق میں ادب و احترام اور تعظیم و تکریم میں جن باتوں ہے اگرم مٹائیل ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے اور جن جن باتوں ہے آپ مٹائیل ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے۔ رسول اکرم مٹائیل کا کوئی آپ مٹائیل نے روکا ہان سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے۔ رسول اکرم مٹائیل کا کوئی بھی تھم جب ہمارے سامنے آجائے اور وہ تھے سند سے ثابت ہوتو پھر ہمیں جا ہے کہ فورا اس تھم کے آگے سرتنایم خم کر دیں ،خواہ ہماری فکر اس سے متصادم کیوں نہ ہو؟ اور جن باتوں سے روکا ہان ہے رک جا میں خواہ ان کی تائید میں بڑے بڑے لوگوں جن باتوں سے روکا ہان ہے رک جا میں خواہ ان کی تائید میں بڑے بڑے لوگوں کے اقوال و آ را کیوں نہ موجود ہوں۔ رسول اکرم مٹائیل کی وفات کے بعد آپ کے حق اوب واحر ام کا تقاضا کبی ہے ، بہی محبت رسول بھی ہاور اس میں مسلمانوں کی کامیانی کاراز بھی مضمر ہے:

﴿ وَمَا اللَّهُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهْكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا ﴾





#### ''اور (الله کا) رسول شمعیں جو پکھ دے تو وہ لے لواور جس ہے منع کرے تو اس سے رک حاؤ۔'' (الحشر 7/59)

(3) و تکھیے جاری: 4846°3613 وسلم: 119\_

151



# ۱((خلیفہجس پر رشک کرے! ))۱

خلیفہ سلیمان بن عبدالملک حرم شریف میں داخل ہوا تو اس کے ہمراہ وزرا واسراء اور حفاظتی دیتے کے علاوہ بری فوج کے لوگ بھی تھے۔ اس نے دریافت کیا کہ مکہ کے عالم کون ہیں؟

لوگوں نے بتایا: عطابن الی رباح (1) میں۔

سليمان بن عبدالملك نے تلم و يا كه مجھے عطابن الى رباح وكھلاؤ۔

سلیمان بن عبدالملک کو ہتلایا گیا کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے صاحب عطا بن ابی رباح ہیں۔خلیفہ نے ویکھا کہ وہ ایک معمولی آ دمی لگ رہے ہیں جن کا بے حس وحرکت چھوٹا ساسر، آئکھیں نیلی اور بال گھوٹگریا لے ہیں، وینار و درہم کے مالک بھی نبیس معلوم ہوتے۔

خليفه نے ان سے بوجھا:

«أَأَنْتَ عَطَاءُ بُنُ أَبِي رِبَاحِ الَّذِي طَوَّقَ دِكُرُكَ الدُّنْيَا؟» "كيا آپ بى عطابن الجارباح بين جن كے چرچ ونيا بحر من جي-

عطاء بن الى رباح: " يَقُولُونَ ذُلِكَ "

''لوگ پیر کہتے ہیں۔''

خلیف سلیمان کس طرح آپ نے بیلم حاصل کیا؟

عطابن الى رباح:

میں نے اس علم سے حصول میں مسجد حرام میں تمیں برسوں تک اپنا بستر رکھ جھوڑ ااور اس مدت میں مسجد حرام ہی میں مقیم رہا۔





پھر خلیفہ سلیمان نے بیا علان کر دیا:

الِمَا أَيُّهَا الْحُجَّاجُ لاَ يُفْتِي فِي الْمَنَاسِكِ إِلاَّ عَطَاءٌ "

''اے حاجیو! مناسک مج کا فتویٰ عطا بن الی رباح کے علاوہ کوئی اور نبیں م ''

یہ تھے ہمارے اسلاف' جوعلم دین' تقوی و پر ہیزگاری اور گم نامی کی زندگی اختیار کرنے کے باوجود بھی خلفا وسلاطین کے لیے قابلِ رشک ہے رہے!!

<sup>(1)</sup> عطا بن الى رباح فهرى بهت كبار تابعين ميں سے تھے۔ دوسو سے زائد سحابہ كرام كو پايا۔ يہ نبايت تُقد، فقيد، محدث، امام اور عالم وين تھے۔ حديث كاستاد تھے اور جج وتمرہ كے سمائل كو اپنے وقت ميں سب سے زيادہ جانے والے تھے۔ سيرت نگاروں نے لكھا ہے كہ انھوں نے 70 جج كيے اور 100 سال كى تمر ميں وفات يائى۔





#### ۱(( درولیش خلیفه ))۱

عمر بن عبدالعزیز نے جب خلافت کی باگ وُورسنجالی، اس وقت آپ عنفوان شاب کے ایام میں تھے۔ آپ بنوامیہ کے کھاتے چتے گھرانے کے ایک لاؤلے فرزند تھے۔ ایک دن میں تین تین دفعہ سے زیادہ اپنی پوشاک بدلتے۔ جب کسی گلی سے آپ کا گزر ہوجا تا تو لوگ تا دیر آپ کی خوشبو سے محظوظ ہوتے رہتے۔ آپ کامکن مدینہ کے ایک قصر میں تھا۔ آپ کے والد کے پاس اس کے علاوہ بھی مصر، شام، عراق اور بمن میں بھی ایک ایک محل تھا گر جب اللہ تعالی نے امت محمہ بیا محمر، شام، عراق اور بھائی جا بی تو عمر بن عبدالعزیز کوخلافت کے لیے چن لیا!!

اس زمانے میں مسلمانوں کا خلیفہ سلیمان بن عبدالملک تھا۔ اسے اللہ کی طرف سے بلاوا آپنجا۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی آٹھوں سے دیکھ رہے تھے کہ بیہ برم موت کیے کیے حکر انوں کو اپنا شکنچ میں جکڑ لیتی ہے، کیے کیے بادشاہوں کو اپنا لقمہ بنالیتی ہے اور کیے کیے خطیم المرتبت رؤساکی خواہشات کے مضبوط قلعوں کو بل مجرمیں ریزہ ریزہ کردیتی ہے؟!!

خلیفہ سلیمان بن عبدالملک شاہی پلنگ پر جانگنی کے عالم میں بےحس وحرکت پڑا ہوا تھااور آخرت کوسد ھارر ہاتھا۔

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَهُ الْمَوْتِ ﴿ وَ إِنَّمَا ثُوَفُوْنَ ٱجُوْرَكُمْ يَوْمَرَ الْقِيْمَةِ ﴿ فَمَنْ زُخْنِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلْ فَازَ ﴿ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَّا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴾

''ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔اور قیامت کے دن تم اینے اپنے





ا عمال کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ بے شک وہ کا میاب ہو گیلہ دنیا کی زندگی تو محض وهو کے کی جنس ہے''۔ (آل عمران:185)

جائکی کے عالم میں وہ اپنے پروردگار کے سامنے پڑا ایول کہدر ہاتھا:

اليَامَنُ لاَ يَزُولُ مُلْكُهُ ارْحَمْمِنْ زَالَ مُلْكُهُ ا

''اے وہ ہستی جس کی حکومت کو بھی زوال نہیں ،اس عاجز پر رہم فرما جس کی سلطنت زائل ہوگئی۔''

پھراس نے بیشعر پڑھا \_

أَفْلَحْ مَنْ كَانَٰ لَهُ كِبَارُ إِنَّ بَنِيَ فِنْيَةٌ صِغَارُ '' كامياب وكامران ہے وہ مخض جس كے بچے جوان ہو چكے ہیں ليكن ابھی ميرے بچے توابھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔''

وہ کہنا یہ جاہ رہا تھا کہ اے کاش! میرے بیٹے بھی بڑے ہوتے تا کہ میرے بعد سلطنت کی باگ ڈوراُن کے ہاتھ لگتی اور دہ حکمران بنتے۔ یقینا وہ مخض کامیاب وکامران ہے جس کے بیٹے اس کی زندگی ہی میں بڑے ہو چکے ہوں۔

عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کے سامنے ہی کھڑے تھے، خلیفہ کی زبانی جب آپ نے بیشعر سنا تو فوراُ بول اٹھے:نہیں، اللہ کی قتم!

﴿قُلْ أَفْلَحُ مَنْ تَزَكُّ إِنَّ وَذَكَّرُ السَّمَرَيَّهِ فَصَلَّى ﴾





'' بے شک اس نے فلاح پالی جو (اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور شرک ومعصیت کی آلود گیوں سے صاف کر کے ) پاک ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کا نام یادرکھااورنماز پڑھتار ہا۔''(الامل:14/87-15)

خلیفہ سلیمان کا انتقال ہو گیا اور وہ ایک خفیہ خط کے اندر ایک آ دمی کے لیے خلافت کی وصیت لکھ گیا جس کے متعلق فوری طور پر پچھ معلوم نہ ہوسکا۔

جب وہ مدفون ہوگیا تو ایک جلیل القدر عالم رجاء بن حیوہ منبر پرتشریف لائے اور اعلان عام کر دیا کہ آج کے بعد مسلمانوں اور عالمِ اسلامی کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں گے۔

جب خلافت کا بیا علان عمر بن عبدالعزیز نے سنا تو شدت گربیہ وغم سے ان کا دل کھٹے لگا۔ وہ پہلی صف میں تھے۔ علماء نے انھیں منبر پر لا کھڑا کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا بدن تفر تقر کا نب رہا تھا لیکن اس کے باوجود علمائے کرام نے انھیں لوگوں کے سامنے کھڑا کردیا۔

عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں ہے بات کرنا جا ہی لیکن رونے کی وجہ ہے ان کی ہمت نہ ہوسکی کہ وہ لوگوں سے خطاب کرسکیں۔انھوں نے لوگوں سے فر مایا:

"بَيْعَتُكُمْ بِأَعْنَاقِكُمْ لاّ أُرِيدُ خِلاً فَتَكُمْ"

''تم اپنی اپنی بیعت اپنی گردنول سے لگائے رکھو۔ مجھے تمھاری خلافت کی ہرگزخواہش نہیں۔''

لوگوں نے جب عمر بن عبدالعزیز کابید دوٹوک جواب سنا تو وہ روپڑے اور کہنے گئے: ﴿ لاَ أَرْبُ اِلاَّ أَرْبُ ﴾ ''ہم آپ کے علاوہ کسی کوخلیفہ بنانانہیں چاہتے۔'' چنانچہ عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کے سامنے گفتگو کی۔ اس میں موت اور





الله تعالیٰ کی یاد تازہ کرائی اور اس قدر اثر انگیز تقریر کی کہ حاضرین کے رونے کی آواز ہے مبجد گونج آٹھی۔

رجاء بن حيوه كمتے جي كدالله كى قتم! ميں معجد أموى كے درود بوار د كيور ہاتھا كدكيا بية هم بمارے ساتھ محوِ آه و بكا تو نبيس جيں؟!! كچر عمر بن عبدالعزيز منبر سے اتر كئے تو لوگوں نے آپ كى خدمت ميں سوارياں اور ساتھ ساتھ چلنے كے ليے قافلے كى صورت ميں افراد كو چيش كيا تا كہ جلوں كے ساتھ آپ گھر كوروانه بهوں كيونكه آپ كى صورت ميں افراد كو چيش كيا تا كہ جلوں كے ساتھ آپ گھر كوروانه بهوں كيونكه آپ سے پہلے خليفه كے ليے لوگوں نے اسى طرح كى شان و شوكت كا طريقه اختيار كيا تھا۔ ليكن آپ نے فرمايا:

الله إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرَ أَنِّي أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ
 جمْلاً وَعِبْنَا وَمُسْتُولِيَّةً أَمَامَ اللهِ قَرِّبُو الّي بِغُلْتِي فَحَسْبُ

''نبیں، (میں خصوصی اہتمام کے ساتھ نہیں چلوں گا) میں بھی مسلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ فرق صرف میہ ہے کہ سب مسلمانوں سے زیادہ میر سے او پر ذمہ داری کا بوجھ ہے اور اللہ کے سامنے میں اس کا جوابدہ ہوں گا۔ میرا فچر لاؤ، وہی میری سواری کے لیے کافی ہے۔''

چنانچہ فچر پرسوار ہوکرا ہے بھل میں پہنچا دراس کے اندر کا سارا مال دمتاع اور اٹا ثدمسلمان فقرا کے درمیان صدقہ وخیرات کردیا۔

پھر عمر بن عبدالعزیز دمش جا کرایک کمرے میں لوگوں کے درمیان قیام پذیر ہوئے تا کہ مساکین وفقر ااور بیواؤں کے قریب ہو کران کے درد کا درمال بن سکیں۔ پھراپی بیوی فاطمہ بنت عبدالملک کواپی خدمت میں بلایا اور فرمایا: اے فاطمہ! امت محمد یہ کے امور کی ذمہ داری میرے سرآ چکی ہے، اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن





خطاب بڑا تو جس جغرافیائی نقشے پر حکومت کرتے تھے اس کا رقبہ مشرق میں سندھ سندھ سے لے کر مغرب میں طرابلس تک، اور شال میں تر کستان سے لے کر جنوب میں افریقیہ تک پھیلا ہوا تھا۔ اے فاطمہ! اگر تو اللہ اور آخرت کو محبوب رکھتی ہے تو اپنا سارا زیور اور سونا چاندی بیت المال کے حوالے کر دے۔ اور اگر تجھے دنیوی زندگی سے پیار ہے تو آؤ میں تجھے دے دلا دول اور اچھائی کے ساتھ رخصت کر دول، اور پھر تو اپنیا باپ کے گھر چلی جا۔ بیوی نے جواب دیا جہیں، اللہ کی قتم! آپ کی زندگی میری زندگی ہے اور آپ کی موت میری موت ہے۔ پھر اس نے اپنا سارا زیور اور سونا چاندی اپنی شوہر عمر بن عبد العزیز کے حوالے کر دیا، چنانچہ انھوں نے وہ سارا مال مسلمانوں کے شوہر عمر بن عبد العزیز کے حوالے کر دیا، چنانچہ انھوں نے وہ سارا مال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیا۔ یہ وہی فاطمۂ وہی شنم اور سے جس کے بارے میں شاعر نے بیت المال میں جمع کر دیا۔ یہ وہی فاطمۂ وہی شنم اور سے جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے:

بنتُ الخَلِيفَةِ وَالخَلِيفَةُ جَدُّهَا أُخْتُ الخَلائِفِ وَالخَلِيفَةُ زُوْجُهَا

'' خلیفہ (عبدالملک) کی بیٹی' خلیفہ (مروان بن حکم) کی پوتی' خلفا (ولید' سلیمان اور هشام) کی بہن اور خلیفہ (عمر بن عبدالعزیز) جس کا شوہر ہے''۔

خلافت کے پہلے دن عمر بن عبدالعزیز نمیشہ قبلولے کے لیے آرام فرمار ہے تھے کہ استے میں ان کا صالح میں عبدالملک بن عمر بن عبدالعزیز حاضر ہوااور عرض کی:
ابوجان! آپ سور ہے ہیں جبکہ امت محمریہ کے امور کی نگرانی آپ کے ناتواں کندھوں پرآپڑی ہے اور رعایا میں فقراو مساکیون، بھو کے اور بیوائیں ہیں۔ یہ سب کے سب قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے!

اہے نیک صاحبزادے کی یہ بات س کر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رو پڑے اور





اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کا یہ نیک طینت فرزندا پی زندگی کے بیس سال پورے کرنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔

حکومت کی باگ ڈورسنجالنے کے باوجود عمر بن عبدالعزیز فقرو فاقد کی زندگی گزارتے تھے۔ آپ بھو کی روٹی روغن زیتون سے تناول فرماتے اور بسا اوقات منقی (خٹک انگور) کی ایک مٹھی ہی سے ناشتہ فرمالیا کرتے تھے۔اوراپنے بچول سے کہا کرتے تھے :

> الهٰذَاخِيْرٌ مِنْ نَارِجَهَنَّمَ ا "بيآ تشِ جنم ہے بہتر ہے۔" (1)

<sup>(1)</sup> عمر بن عبدالعزيز كَ تَعْصِيلُ عالات كَ لِيهِ وَكَلِيمَةِ :البداية والنهاية (776-720). دار هجر 'طبقات ابن سعد (330/5) 'تاريخ دمشق (257/13) 'سير اعلام النبلاء (114/5) وغيره-





## (( حکمرانی کے نئے انداز ))

خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بھٹے نے زمام خلافت سنجا لنے کے بعد گھر ہے نکل کر مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے بعد سب سے پہلا جو کام انجام دیاوہ یہ کہ ظلم وزیادتی کرنے والے وزیروں کو معزول کر دیا جو خلیفہ سلیمان کے عبد میں وزارت کے عبدے پر پہنچ تھے۔ آپ نے ان وزرا کواپنے یاں بلایا اور شریک بن عرضاء سے کہا:

"اغْرُبُ عَنِّى يَاظَالِمُ ارْأَيْتُكَ تُجْلِسُ النَّاسَ فِي الشَّمْسِ وَ
تَجْلِدُ بَشَرَهُمْ بِالسِّيَاطِ وَتُجَوِّعُهُمْ وَأَنْتَ فِي الْخِيَامِ وَالْإِسْتَبْرُقِ السَّيَاطِ وَتُجَوِّعُهُمْ وَأَنْتَ فِي الْخِيَامِ وَالْإِسْتَبْرُقِ السَّيَاطِ وَتُجَوِّعُهُمْ وَأَنْتَ فِي الْخِيَامِ وَالْإِسْتَبْرُقِ اللهِ "
"" حلى ميرى نظروں ہے دور ہو جا اے ظالم! میں نے دیکھا ہے کہ تو لوگوں کو سورج کی گری میں بھو کے بیاہے مورج کی گری میں بھو کے بیاہے رکھتا تھا، اورخودعدہ ریشم کی پوشاک میں خیمے کے اندرجلوہ افروز رہا کرتا تھا۔ "
پھر دومرے وزیرکو بلا ااور فر مایا:

«اغْرُبُ عَنِّي وَاللهِ إلاَ تَلِي لِي وِ لاَيَةً، رَأَيْتُكَ تُقَدَّمُ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ»

''چل میری نظروں ہے اوجھل ہو جا،اللّٰد کی قتم! تو میرے نزدیک ولایت کا مستحق ہرگز نہیں ہوسکتا کیونکہ میں نے خود اپنی آئکھوں ہے دیکھا ہے کہ تو خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کی خاطر مسلمانوں کا ناجا ئزخون بہایا کرتا تھا۔''

اسی طرح ایک ایک کر کے ان تمام ظالم وسفاک اور خائن اور دھوکے باز وزرا کومعزول کر دیا جوخلیفہ سلیمان بن عبدالملک کے عہدِ خلافت میں دندناتے پھررہے تھے۔اوراس کے بعد فورا ہی علاء وصلحائے درمیان سے وزرا وامراء کا انتخاب فرمایا۔





پھر عالم اسلامی کے علاء کی خدمت میں خطوط روانہ کیے جن میں سر فہرست حسن بھری ،مطرف بن عبداللہ بن شخیر اور سالم بن عبداللہ بن عمر تقے اور ان سے بیر تقاضا کیا کہ آپ لوگ مجھے پندونصائح لکھ کر بھیجیں تا کہ میری غلطیوں کی نشاند بی ہواور میں حقوق العباد کی ادائیگی میں پورااتر سکوں اور کسی قتم کاظلم میری طرف سے سرز دنہ ہو سکے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ظالموں کی فہرست میں میرا نام نہ آئے۔ چنانچہ ان علائے کرام نے جوابا خلیفہ کی خدمت میں اتنہائی جراً ت کے ساتھ خیر خواہانہ خطوط روانہ کیے اور ظیفہ کو صیحتیں کیس۔

حسن بھری نے اپنے خط کے اندرلکھا:

اليَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! صُمَّ يَوْمَكَ لِتُفْطِرَ غَدًّا ا

''اے امیر المؤمنین! آپ اپناون روزے کی حالت میں گزار دیں تا کہ کل کو افطار کرسکیس ہے''

یعن جس طرح ایک روزہ دارنسق و فجور 'حق تلفی و ناانصافی ' لہو ولعب ظلم و
زیادتی ،گالی گلوچ ، بے حیائی و بداخلاتی اوراسی طرح کی ممنوعه اشیا ہے باز رہتا ہے
اوراسلامی احکام کو بجالاتے ہوئے حقوق العباد کا بھی پورا پورا خیال رکھتا ہے تا کہ
اس کے روزے کے ثواب میں کمی نہ آ جائے ، چنانچہ اللہ تعالی افطار کے وقت اس
کی دعا نمیں سنتا ہے اورا ہے اپنے انعام واکرام سے نواز تا ہے۔ اس طرح اگر آپ
رعایا کی دیکھے بھال ، ان کے ساتھ عدل وانصاف ، ان کے امور کی اچھی نگرانی اوران
کے شب و روز کی تگ و دو کا لحاظ رکھیں گے ، ان کے نیک جذبات کا خیال کریں
گے ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے ، مساوات و خیرخواہی





کے مطابق ان کے معاملات حل کریں گے، ظلم وزیادتی اور ناانصافی کو جڑ سے ختم کریں گے اور عوام الناس کے فائدے کے لیے کام انجام دیں گے تو کل قیامت کے روز آپ کا گریبان محفوظ رہ سکے گا اور عوام الناس کو اللہ کے سامنے مسئولیت و ذمہ داری میں آپ کی طرف ہے کسی قتم کی کوتا ہی کے متعلق کوئی شکوہ خدرے گا اور پھر آپ اللہ تعالی کے خصوصی انعام و اکرام اور جنت الفردوس کے مستحق تھم یں گیا!

سالم بن عبداللد بن عمر في ايخ خط كاندر فليفه عمر بن عبدالعزيز كويلكه بهجا: الها أميد الله و مندن المؤلف الموث الموث كما مات من قبلك ا

''اے امیر المؤمنین! آپ سلسلۂ خلفائے راشدین کی آخری کڑی ہیں جوخلافت کے منصب پر فائز ہیں اور دیریا سویرآپ کو بھی اللہ کے در بار میں چلے جانا ہے جیسے آپ سے پہلے کے خلفاء انقال کر گئے۔''

خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے سات علاء کومنتخب کیا تا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعدان کے ساتھ محو گفتگو ہوں اور کچھ سناتے رہیں۔ مگران کے سامنے تین شرا نکار کھی تھیں: 1- سمجلس کے اندر کسی مسلمان کی غیبت نہیں ہونی جا ہیے۔

- 2- سمی مسلمان کی شان میں مصحکہ خیز الفاظ استعال نہیں کریں گے، نہ کسی کی بات کا غلط مفہوم لیس گے اور نہ مسلمانوں کی مجلسوں کا نداق اڑا کیں گے۔ نیز بختی کے ساتھ اس بات سے منع کر دیا تھا کہ کسی قشم کا بے جاشکوہ ان کی خدمت میں پیش کیا جائے ۔
- 3- مجلس کے اندرہنی نداق کا ماحول نہیں ہونا جا ہے بلکہ وین اور آخرت ہے





متعلق باتیں ہونی حاہئیں۔

چنانچہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ان علماء کی مجلس میں جیٹھتے جن کی آ ہ و زاری ہے لگنا کہ کسی جنازے پروہ رور ہے ہیں۔

علاء کے سامنے شرائط رکھنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز منبر پرتشریف لائے اور اپنی نئی حکومت کی سیاست کا لوگوں کے سامنے اعلان کیا۔ آپ کے حکم ہے آپ کے کالے کلوٹے مگر طاقت ورغلام مُزاحم کوآپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا جواللہ کے خوف سے جمیشہ لرزہ براندام رہتا تھا۔ آپ نے فرمایا:

"بالمزاحمُ اوَ اللهِ إِنِّى أُحبُّكَ فِي اللهِ ۥ أَنْت و زيرى " "اے مزاحم!اللہ کی تتم! میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ آج سے تو بیراوز ہرے۔''

آپ کے غلام مزاحم نے عرض کیا: آخر کیوں اے امیر المؤمنین؟!

آپ نے فرمایا: ''میس نے ایک دن مجھے تن تنہا بیابان صحرا کے اندر نماز پڑھتے ہوئے ویکھا جہاں مجھے اللہ کے سواکوئی نہیں ویکھر ہاتھا۔ نیز میں نے مجھے ویکھا کہ تو قرآن کریم سے بہت زیادہ شغف رکھتا ہے، اس لیے اب تو میرے ساتھ ہوجا۔'' مزاحم نے عرض کیا: میں آپ کے ساتھ ہول۔

پھرامیرالمؤمنین عمر بن عبدالعزیز منبر پر گھڑے ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک رجسڑ تھا، آپ نے ہاتھ میں ایک رجسڑ تھا، آپ نے اس میں اپنی حکومت و خلافت کے لیے بڑے بڑے حروف میں ضروری معلومات تح ریر کر رکھی تھیں۔ آپ کے سامنے مزاحم تلوار لے کر بحثیت وزیر کھڑا ہوا اور آپ نے بنوامیہ کے خالم امراء کوصف اول میں جیٹھے پایا جنھوں نے لوگول کی زمینوں اور گھروں پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا اور برسم عام لوگول کی



جائدادیں بڑپ کرکے انھیں ستاتے رہتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا: "اے بنومروان! مید دستاویز ہے جس میں عبدالملک بن مروان نے تمھارے لیے زمینیں ناجائز طور پر الاٹ کی تھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بجاہ اورعبدالملک کی بات غلط ہے۔" پھرآ پ نے وہ دستاویز بھاڑ ڈالی اور فرمایا: " بنوامیہ سے منسلک دستاویزات میرے پاس لاؤ۔"

چنانچہ آپ نے عباس بن ولید بن عبدالملک کی دستاویز منگوائی جس میں اس کے لیے ایک لمبی چوڑی زمین الاٹ کی گئی تھی جس میں ایک بڑا شہر آباد ہوسکتا تھا۔ آپ نے وہ دستاویز پھاڑ کراہے اکارت کر دیا اور فرمایا:

الأَحْقُ لَكُ فِي دِيَارِ الْمُسْلِمِينَ»

'' تحقیه مسلمانوں کے علاقے میں کوئی حق نہیں پہنچتا۔''

عباس بن وليد نے دهمكى آميز جمله كها كه ميرى زمين مجھے واپس كر ديں . ورند.....!!

عمر بن عبدالعزيز نے فرمايا:

«وَاللهِ! إِنْ لَمْ تَسْكُتُ لَيَأْتِيَنِّي مُزّاحِمُ بِرَأْسِكَ الآنَ»

''اللہ کی قتم! اگر تو نے خاموثی اختیار نہ کی تو مزاحم ابھی تیرا سر کا ٹ کرمیرے پاس حاضر کردے گا۔''

چنانچەوە خامۇش بوگيا\_

پھرامیر المؤمنین نے تمام دستاویزات کومنگوایا اور ان کوایک ایک کر کے بچاڑ ڈالا کیونکہ بیددستاویزات ظلم وزیاد تی برہنی تھیں۔

عمر بن عبدالعزيز كي خلافت اى اصول ومنج كے مطابق كام كرتى تھى۔ آپ نے





مہاجرنامی ایک وزیرکواپنے پاس رہنے کے لیے منتخب فرمالیا تھا اوراس سے کہدرکھا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ رہنا اور جب بھی ویکھنا کہ میں کسی مسلمان پرظلم کر رہا ہوں یا کسی کی ہتک عزت کر رہا ہوں یا کسی مومن کو گالی دے رہا ہوں تو میرا وامن پکڑ کر یادہ بانی کے طور پر جھے ہے کہد یا کرنا:

> "اتَّقِ اللَّهُ يَاعُمَرُ !" "عمر! الله كاخوف كهاؤ-" (1)

<sup>(1)</sup> عمر بن عبدالعزيز كِ تفصيلي طالات كے ليے وكيمتے: البداية والنهاية (766/12-720) دار هجو طبقات ابن سعد (330/5) تاريخ دمشق (257/13) سير اعلام النبلاء (114/5) وتيرو





#### (( مناقبِ خليفه عمر بن عبدالعزيز بيالية ))؛

خلیف عمر بن عبدالعزیز کی شخصی زندگی ان کے مناقب کا صحیح عکس پیش کرتی ہے۔ وہ بہت ہی تقوی شعار اور عبادت گزار تھے۔عشاء کی نماز پڑھ کراپے مصلیٰ (نمازگاہ) میں داخل ہوجاتے اور قبلدرخ ہو کر کھلی زمین پر بیٹھ جاتے اورا پنا چہرومٹی میں لوٹ یوٹ کر کے روتے رہتے یہاں تک کے صبح ہوجاتی۔

ایک مرتبہ لوگوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد آپ کی اہلیہ محتر مہ سے دریافت کیا کہ اللہ کے واسطے عمر بن عبدالعزیز کے متعلق کچھ بتا گیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: اللہ کو قسم! وہ درات بھرنہیں سوتے تھے۔ اللہ کو قسم! ایک رات میں الن کے قریب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ رور ہ ہیں اور اپنی آئھوں سے آنسو جھاڑ تی ہے۔ میں جیسے بارش سے بھیگی ہوئی چڑیا اپنے جسم سے بارش کا پانی جھاڑتی ہے۔ میں نے عرض گیا: آپ کو ہو کیا گیا ہے اے امیر المؤمنین؟! فرمایا: تم پوچھتی ہو مجھے ہو کیا گیا ہے؟! امت محمدیہ کے امور کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر آپکی ہے۔ ان میں انہائی کمزور بھی ہیں اور بھو کے پیاسے فقیرو مسکین بھی اور بیوا کیں جے۔ ان میں انہائی کمزور بھی ہیں اور بھو کے پیاسے فقیرو مسکین بھی اور بیوا کیں بھی ہیں۔ پھر کیوں نہ روگ رابھی ہیں اور بیوا کی بیارے میں بھی ہیں۔ پھر کیوں نہ روگ رابھی ہیں جواب دوں گا؟!

ایک دن خلیفه عمر بن عبدالعزیز بیت المال (سرکاری خزانه) کے معایئے کے لیے تشریف لائے۔ بیت المال کی خوشہوآپ کی ناک میں پینجی تو آپ نے اپنی ناک بند کر لی۔ اوگوں نے پوچھا: ((مَالَك؟)) کیابات ہے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا:

«اُ خُسُمی اَنْ بِسْمَالَنِی اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَوْمُ الْفِیامَةَ لِمَ شَمْمُاتُ

166

طب المشلمين في ست المال؟



'' مجھے خدشہ لاحق ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مجھ سے پوچھ نہ لے کہتم نے بیت المال کے اندر مسلمانوں کی خوشبو کیوں سؤتکھی تھی؟''

ایک رات چندلوگ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے مہمان ہے۔ آپ کے کمرے کا چراغ کل ہوگیا۔ آپ فوراً اٹھے اور چراغ درست فرمانے گئے۔ مہمانوں نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! آپ بیٹے جائیں ہم چراغ درست کیے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: نبیں۔ پھر آپ نے چراغ درست کیا اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: میں اٹھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا' میں بیٹھا ہوں تو عمر بن عبدالعزیز ہوں یعنی چراغ درست کرنے سے میری عزت میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی۔

ایک مرتبہ عید کے روز مسلمانوں کوعید کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے نچر پر سوار ہوکر خلیفہ عمر بن عبد العزیز مسلمانوں کے قبرستان سے گزرے۔ آپ نے ساتھیوں سے فرمایا: آپ لوگ تھوڑا سا میرا انتظار کریں۔ وزرا ، امراء، سلحا اور عوام الناس سب تھہر گئے۔ آپ اپنے خچر سے انز سے اور اس قبرستان میں جا کر کھڑے ہو گئے جس میں بنوامیہ کے خلفا، امراء اور رؤسا مدفون تھے، اور وہاں آپ نے یہا شعار پڑھے ۔

أَتَيْتُ الْقُبُورَ فَنَادَيْتُهَا أَيْنَ الْمُعَظَّمُ وَالْمُحْتَقَوَّ؟ "میں ان قبروں کے پاس آیا اور بلند آواز سے ان سے پوچھا: کہاں ہیں بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ؟"

نَفَانُوا جَمِيعًا فَمَا مُخْبِرُ وَمَاتُواجَمِيعًا وَمَاتَ الْخَبَرُ وَمَاتُواجَمِيعًا وَمَاتَ الْخَبَرُ " "
"سب كسب خم بوگئ،ال ليكوئى خبردي والانهيں اورسب كى موت كماتھ بى خبر بھى فنا بوگئى۔"

فْيَاسَائِلِيعَنْ أَنَاسِ مَضَوًّا أَمَالُكَ فِيمَا مَضْى مُعْتَبُرُ؟





''اے گزرے ہوئے لوگوں کے متعلق پو چھنے والے! کیاتمھارے لیے ان گزرے ہوئے لوگوں میں کوئی دری عبرت نبیں ہے؟''

پھرآپ قبرستان کے ایک کنارے کھڑے ہوئے اور فرمایا:

يَامَوْتُ امَاذَافَعَلْتَ بِالأَحِبَّةِ؟ يَامَوْتُ امَاذَافَعَلْتَ بِالأَحِبَّةِ؟

''اےموت! تو نے ان دوستوں کے ساتھ کیا روبیا اختیار کیا؟!اےموت! تو نے ان دوستوں کے ساتھ کیا طرزعمل اپنایا؟!''

پھر آپ روتے روتے بیٹھ گئے اور اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ جھکیاں

بندھ گئیں، پھرلوگوں کے پاس واپس آئے اور فرمایا:

المَّرُونَ مَاذَاقَالَ الْمَوْتُ؟»

''تتحصیں معلوم ہے کہ موت نے کیا جواب دیا ہے؟''

لوگوں نے عرض کی بنہیں۔

آپ نے فرمایا: موت کہ ربی تھی: میں نے دونوں آئکھوں کی سیابی سے ابتدا
کی، چنانچہ پہلے میں نے دونوں آئکھیں کھالیں، پھر میں نے دونوں کہنیوں سے
ہتھیلیاں الگ کیس، پھر دونوں کہنیوں کو بازوؤں سے الگ کیا، پھر دونوں بازوؤں
کو کندھوں سے الگ کیا۔ پھر میں نے دونوں پاؤں کو پنڈلیوں سے الگ کیا، اور
دونوں پنڈلیوں کو گھنٹوں سے علیحدہ کیا اور دونوں گھنٹوں کو رانوں سے الگ کیا، اور

ا يك روز خليفه عمر بن عبدالعزيز كهر بوئ اور فرمايا: "وَاللهِ اللهَ أَعْلَمُ ظَالِمًا إِلاَّ أَنْصَفْتُكُمْ مِنْهُ وَلاَ يَحُولُ بَيْنِي وَ بَيْنَ الظَّالِمِ أَحَدٌ حَتَى أَخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ ابْنِي " "الله كَاتِم! جَسَ ظالم كَاخِر مجھے پنچے گی میں تنجیس اس سے انصاف دلاؤں





گا۔ اور میرے اور ظالم کے درمیان کوئی آ دمی رکاوٹ نہیں بن سکتاحتی کہ میں ظالم ے مظلوم کاحق نہ لے دوں ،خواہ وہ ظالم میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔''
لوگوں نے آپ کی بات من کرعرض کی: آپ کی بات مبنی برحق ہے۔
آپ رات کی تاریکی میں گھوم گھوم کر بوچھتے رہتے کہ ہےکوئی مریض جس کی میں عیادت کروں؟ ہےکوئی بیوہ جس کی و کیے بھال کرسکوں؟ ہےکوئی بیوہ جس کی و کیے بھال کرسکوں؟ ہےکوئی بیوہ جس کو کھا تا کھلاسکوں؟

خلیف عمر بن عبدالعزیز کے مقرر کردہ ایک والی کا بیان ہے کہ میں افریقیہ زکوۃ کے اموال کی تقییم کے لیے گیا۔ اللہ کی قتم! راتے میں کوئی ایک مختاج بھی نہ ملاجس کو مال کی ضرورت ہو۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے تمام فقرا کو مال سے بے نیاز فرما دیا۔ نہ تو مجھے کوئی فقیر مل سکا نہ کوئی مجموع کھنے کوئل سکا نہ کوئی مجموع کھنے کوئل سکا!!

ظیفہ عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت میں بید ستور تھا کہ نماز جعد کے بعد آپ
کے نمائندے رجسڑ لے کر کھڑے ہو جاتے جس میں ضرورت مندلوگوں کے نام
درج ہوتے ۔ پھر آپ طابعلموں، بتیموں، مسکینوں، مریضوں، بیواؤں، مختاجوں اور
مفلسوں کے درمیان عطیات تقسیم فرماتے تھے۔ نماز کے بعد بیسارے محتاجین بیک
زبان بکارا شھتے:

"اللَّهُمَّ اسْقِ عُمْرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ"

"ا پروردگار! خليفه عمر بن عبدالعزيز كو جنت كے چشمه سلبيل سے سيراب كر۔"
خلافت كا عبد و سنجالنے ہے قبل خليفه عمر بن عبدالعزيز موٹے تازے تھے
ليكن خلافت كے بعدائتيائى كمزور ہوگئے۔ايك عالم دين كا كہنا ہے كہ جس زمانے ميں
عمر بن عبدالعزيز مدينه منورہ ميں والی تھے، ميں نے ديكھا كه آپ كا جسم بحرا ہوا، ملائم،





موٹا تازہ اور گورا تھا۔ لیکن جب خلافت کی ذہدواری سنجالی تو طواف کعبہ کے دوران میں نے دیکھا کہ کمزوری ولاغری کی وجہ ہے آپ کی بڈیال نظر آرہی تھیں۔
زیاد نامی ایک عالم خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ پھیکا ہے، صورت رونے کی می ہے،
آنسووُل کا اثر پکول سے عیال ہے، بھوک اور فقر و فاقہ کا اثر رخساروں سے ظاہر ہے اور کیڑے بھٹے ہوئے اور ان کو پیوند گئے ہوئے ہیں۔ زیاد نے پوچھا: اے اور کیڑے بھٹے ہوئے اور ان کو پیوند گئے ہوئے ہیں۔ زیاد نے پوچھا: اے امیر المؤمنین! وہ محل کہاں ہیں جن میں آپ رہائش پذیر تھے، وہ شاہی لیوشاکیں

کہاں گئیں جنھیں آپ زیب تن کیا کرتے تھے۔ وہ ناز ونعم کدھر گئے جن میں آپ

خلیفہ نے فرمایا:

خوش وخرم زندگی گزارا کرتے تھے؟

"كَنِفَ بِي لَوْ رَأَيْتَنِي بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالِ إِذَا طُرِحْتُ فِي الْقَبْرِ
و فُطْعَتْ أَكْفَانِي وَسَارَتِ الدُّودُ عَلَى خَدِّى وَأَكَلَ عَنْنِي وَ
و فَعْ التُّرَابُ فِي أَنْفِي وَ اللهِ القَدْ كُنْتُ أَشَدَّ تَغَيُّرًا مِمَّا تَوَاهُ ا
"كَاثُلُ مَ مِحْصِمِرِ فِي وَفِي اللهِ القَدْ كُنْتُ أَشَدَّ تَغَيُّرًا مِمَّا تَوَاهُ ا
"كَاثُلُ مَ مِحْصِمِرِ فِي وَفِي كَيْ جَائِ كَ مِين روز بعدد يُحوجب كدمِراكُفن جيته وَلَا بَو مِيرَ عَرْضَ وَفِي عَلَى رَبِي عَلَى اللهِ مَولَ مَنْ مَنِ اللهُ كَانِ مِنْ مِنْ مِيرًا عَنْ مَنْ اللهُ كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

 (1) حفرت عمر بن عبرالعزيز كتفصيلى حالات كے ليے ديكھيے البداية والنهاية طبعة دار هجر ج:12 ص:676-720 اور طبقات ابن سعد:330/5 تاريخ دمشق:257/13 وسير أعلام النبلاء:114/5\_





### ((بت المال كي حفاظت))

ظیفہ عمر بن عبدالعزیز عید کے روز مسلمانوں کا استقبال فرما رہے تھے اور مؤمنوں کومبارک باوپیش کررہے تھے۔ای دوران میں ان کے کرے کے باہر شعراکی ایک جماعت آ دهمکی اور در بان سے اندر داخل ہونے کی اجازت ما تکنے گی۔ دربان نے خلیفہ کی خدمت میں جا کرعرض کی کہ شعراکی جماعت دروازے پر کھڑی ہے۔ بیلوگ اپنی عادت کے مطابق آپ کی خدمت میں داخل ہو کر پچے سانے کے خوامال میں ، کیونکہ گزشتہ خلفا کی خدمت میں بید داخل ہو کر ان کی جھوٹی تعریف کرتے رہے ہیں اوران سے عطیات وانعامات بدستور حاصل کرتے رہے ہیں۔ امیرالمؤمنین نے دربان سے بوجھا: دروازے پرکون ہے؟

دریان نے عرض کی: فرزوق۔

امير المونين نے فرمايا: الله كي فتم! بدالله كا دشمن ميرے ياس نه آنے يائے، کیونکہ میں نے مسلمانوں کی لڑکیوں کے بارے میں اسے غزل کہتے ہوئے سنا ے۔اور دوسرا کون ہے؟

دریان نے عرض کی:نصیب ۔

امیرالمؤمنین نے فرمایا:اس کے لیے میرے پاس کوئی حصہ نہیں ہے، میں نے اے شعرمیں افتر ایردازی کرتے ہوئے سناہے۔ اور تیسرا کون ہے؟

وربان نے بتایا: انطل یہ

امیر المومنین نے فرمایا: نصرانی عورت کے بیٹے پرحرام ہے کہ وہ میرا فرش روندے۔اور چوتھا کون ہے؟





دربان نے بتایا عمر بن الی ربیعہ۔

امیرالمومنین نے فرمایا: کیااب بھی اس کے لیے اللہ سے تو بہ کی گھڑی نہیں آئی، اللّٰہ کی قتم! میری آئی میں اس کا چبرہ دیکھنا گوارہ نہیں کرسکتیں۔اور پانچواں کون ہے؟ دربان نے بتایا: جریر۔

امیرالمونین نے فرمایا: اگراہے داخل ہونا ضروری ہے تو میرے پاس اس کو بلاؤ۔ چنانچہ جریر نے داخل ہوتے ہی بیا شعار پڑھے \_

فَمَاكَعْبُبْنُ أَمَامَةً وَابْنُ سُعْلَى بِأَفْضَلَ مِنْكَ يَاعُمَرُ الْجَوَادَا

"كعب بن امامه اورا بن سعدى آپ سے افضل نبيس ہو سكتے، اسے تى وفياض عمر!" تَعَوَّدُ صَالِحَ الأَخْلاَقِ إِنِّى رَأَيْتُ الْمَوْءَ يَلْزَمُ مَا اسْتَعَادَا "اجھے اخلاق كى عادت ڈاليس كيونكه ميس نے ديكھا ہے كه آ دى اپنى عادت كو

لازم پکڑے رہتا ہے۔''

امیر المؤمنین نے فرمایا: اے جریر! اللہ کا خوف کھاؤ، اور اپنے شعر میں جھوٹ سے کام نہ لو، کیونکہ جو کچھتم کتبے ہواللہ تعالیٰ اس کے بارے میں عنقریب پو چھے گا۔ جریر نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! مجھے کچھ عنایت کریں۔

امیر المؤمنین نے فرمایا: قرآن کریم میں شعرا کو عطیہ دینے کے بارے میں کوئی تھم مجھنہیں ملا،البتہ اگرتم فقیر، یا مسکین، یا مسافر ہوتو میں دینے کو تیار ہوں۔ جریر نے عرض کیا: میں واقعی فقیرانسان ہوں۔

امیر المؤمنین نے فر مایا: مسلمانوں کے بیت المال سے نہیں بلکہ میرے ذاتی مال سے دوسودر ہم لو۔

جرير كابيان ب





" فَوَ اللّهِ لَقَدُّ كَانَ هَٰذَا الْمَالُ أَبْوَكَ مَالِ رَأَيْتُهُ فِي الْحَيَاةِ" ''اللّه كي قتم! ميں نے يه(اميرالمؤمنين كى جيب خاص سے ملا ہوا) مال اپنى زندگى كاسب سے زيادہ بركت والا مال يايا۔''

اميرالمؤمنين عمر بن عبدالعزيز نے صرف دوسال حکومت کی لیکن آپ کی خلافت الله تعالى كے مزد يك خلافت راشدہ كے بعد كى يورى مت ميں أفضل ترين خلافت تقى -جب آپ سکرات الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے اپنے سات یا آٹھ(1) میٹوں کواینے پاس بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ان کی صورتیں دیکھ کرآپ کی آئیکھیں التكبار موكتي اورآب رويزے فيرآب نے اپنے صاحبزادول سے فرمايا: ﴿ وَاللَّهِ إِمَا خَلَّفْتُ لَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا شَيْنًا إِنْ كُتُتُمْ صَالِحِينَ فَاللَّهُ يَتْوَلِّوالصَّالِحِينَ وَإِنْ كُنتُمُ فَجَرَةً فَلَنَّ أُعِينَكُمْ بِمَالِيعَلَى الْفُجُورِ" "الله كي قتم! ميں نے وراثت ميں تمھارے ليے كچھ بھی نہيں چھوڑاے (صرف ا یک کمرہ چھوڑا تھا، ) اگرتم نیک اور صالح رہوتو اللہ تعالی صالحین کا کفیل ہے، اور اگر فاجر بهوجاؤ تومعصيت وفجور يرمين اين مال تحمهار ماتهد تعاون نبين مُرسكتار " پھرآپ کے سارے لڑکے ایک ایک کر کے آگے بڑھے اور آپ کو بوسرہ یا۔ آ پ نے اپنے بیٹول کے لیے دعا کی اور ماہ رجب101 ھ میں انتالیس سال چھ ماہ کی عمریا کر داعی اجل کو لیک کہا اور بیو وفات بنوامید کی سازش کے تحت زہر پی لینے کی وجہ سے ہوئی تھی جوآپ کے ایک غلام نے پایا تھا۔

مو رضین نے لکھا ہے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے سات یا آٹھ میوُل کے لیے صرف بارہ بارہ درہم تر کے میں چھوڑے تھے جب کہ خلیفہ بشام بن عبدالملک نے اپنے ہر میئے کے لیے ایک ایک لاکھ دینار تر کے میں چھوڑے تھے۔





گرابھی ہیں سال ہی کا عرصہ گزراتھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزادوں کے پاس
اس کشرت سے مال و دولت اکٹھا ہو گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں گھوڑوں پر گھوڑ سے
صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے جب کہ ہشام بن عبدالملک کے بیٹے عباس خلیفہ
ابوجعفر منصور کے زمانے میں دارالسلام کی معجد میں کھڑے ہو کرلوگوں کے سامنے
دست سوال دراز کرتے ہوئے کہتے نظر آئے کہ

"منّ مال الله ياعياد الله ا

''اللّٰہ کے بندو!اللّٰہ کی راہ میں ہمیں پچھ عطا کردو!!''(2)

 <sup>(2)</sup> حضرت عمر بن عبدالعزيز كتفصيلى حالات كے ليے ديكھيے البداية والنهاية طبعة دار هجو
 ج:12 ص:676-720 طبقات ابن سعد:330/5 تاريخ دمشق:114/5 وسير اعلام الببلاء:114/5 فيره \_



<sup>(1)</sup> البداية والنهاية: 715/21 من لكحائ كم باروم يخ تحد



# ((رحمت عالم كااثيار )))

صحح بخارى كتاب الرقاق "باب كيف كان عيش النبي اليفي وأصحابه و تخليهم من الدنيا" بين مجام كابيان بي كدهزت ابوبريره في كم كرت تحد: فتم ہےاں اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے! میں بھوک کی شدت کی وجہ ے اینا کلیحدز مین سے لگا دیتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ شدت بھوک کے سبب اپنے پیٹ پر چھر باندھ لیتا تھا۔ ایک روز میں بھوک کے عالم میں شاہراہ عام پر میٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔اتنے میں وہاں ہے حضرت ابو بکرصد لق بھیجؤ کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے متعلق دریافت کیا اور میرے یو چھنے کا مقصداس کے سواکوئی اورنہیں تھا کہ وہ مجھے لے جا کرکھانا کھلا دیں ،مگر وہ گزر گئے اور میری بات کا مقصد نہ مجھ یائے۔ پھر میرے یاس سے حضرت عمر بن خطاب والتو کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے بھی قرآن کریم کی ایک آیت کے متعلق یو جھااوران سے بھی یو چھنے کا كامقصد صرف بيتها كه وه مجھ آسوده كردي ليكن مقصد پورانہيں ہوااوروہ حلتے ہے۔ اس کے بعدمیرے پاس سے ابوالقاسم طاقیۃ کا گزر ہوا۔ آپ طاقیۃ کی نگاہ مبارک جب میرے چرے یر بری تو مسکرائے اور میرے چرے سے میری اندرونی کیفیت کو بھانب لیا۔ (1) پھر قرمایا:یا ابا هو"اے بلی والے!" (پیار ے اس طرح کہا جیسے کے عربوں کی عادت ہے ) میں نے عرض کی: میں حاضر ہول ا الله كرسول! آب مليَّةُ نے فرمايا: "ميرے ساتھ ساتھ آؤ۔" آپ آگ چل پڑے اور میں چھھے چھھے ہولیا۔ آ پ گھر کے اندر داخل ہوئے اورا جازت طلب کی، مجھے بھی آپ نے واخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ آپ ساتھا





نے ایک پیالے میں کچھ دودھ دکھ کر فرمایا: المِنْ آیْنَ هٰذَا اللَّبَنْ ۱۳ میدودھ کہاں ہے آیا ہے؟ ''اہل خانہ نے جواب دیا: فلاں آ دمی یا فلاں عورت نے اس آپ کی خدمت میں بطور بدید پیش کیا ہے۔

رسول اكرم منكان فرمايا: "ابو هريره!"

میں نے عرض کی: حاضر ہوں اے اللہ کے رسول!

آپ لللان فرمایا:

«الْحَقُ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي»

''اہل صفہ کی خدمت میں جاؤاورانھیں بلا کرمیرے پاس لاؤ۔''

ابو ہر رہ واللفظ بیان کرتے ہیں:

المُهُلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإسْلاَمِ لاَ يَأْوُونَ إِلٰى أَهْلِ وَلاَ مَالِ وَلاَ مَالِ وَلاَ عَلٰى اَحْد، إِذَا أَتَتُهُ صَدَقَةٌ بَعَث بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَا وَلْ مِنْهَا شَيْئًا وَلَى مِنْهَا شَيْئًا وَ إِذَا أَتَنَهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمُ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا»

"اصحاب ضفہ اسلامی مہمان تھے، راحت و آ رام کے لیے ان کے پاس نہ تو اہل و دولت، اور نہ ہی کسی پر کوئی فی مہداری تھی۔ جب راحل و عیال تھے اور نہ ہی مال و دولت، اور نہ ہی کسی پر کوئی فی مہداری تھی۔ جب رسول اکرم ما تی تی کا مال آ تا تو اے اصحاب صفہ کی ضدمت میں بھیج دیا کرتے اور اس میں ہے کچھ بھی تناول نہیں فرماتے تھے، البستہ اگر آپ کی ضدمت میں بدیر آتا تو آپ اے اصحاب صفہ کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے خود بھی شریک فرماتے تھے۔ ''

ابو ہریرہ وہالٹو کا بیان ہے کہ جب رسول اکرم مٹالٹی نے اصحاب صفہ کو بلانے کا حکم دیا تو مجھے نا گوارگز را۔ میں نے دل ہی میں کہا: اصحاب صفہ کا است دودھ





ے کیا ہے گا۔ میں ہی اس کے لیے کافی اور زیادہ مستحق ہوں تا کہ مجھے کچھ تقویت پنچ ( کیونکہ دورہ کچھ زیادہ نہیں ہے) پھر جب اصحاب صفہ تشریف لائیں گے تو مجھے بی تقسیم کرنے کا حکم ہوگا، لہٰذا میں انھیں پلانے پر مامور ہوں گا اور یہ ناممکن ہے کہ ان کے بعد کچھ دودھ نچ رہے، اور ادھر اللہ اور اس کے رسول من لیٹا کی اطاعت بھی ضروری ہے۔

غرض میں نے اصحاب صفد کے پاس پہنچ کر انھیں رسول اگرم طاقاتہ کی دعوت ہے آگاہ کیا۔ وہ لوگ آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ رسول اگرم طاقیۃ نے انھیں اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر اصحاب صفد گھر کے اندراپی اپنی حگہ لے کر بیٹھ گئے۔

اس کے بعدرسول اکرم تنظیم نے فرمایا: ''ابو ہریرہ!'' میں نے عرض کی: حاضر ہوں اے اللہ کے رسول! آپ من تنظیم نے فرمایا:

اخذ فأغطهما

" بدروده کا پیاله لواور انھیں پینے کے لیے دو۔"

میں پیالہ لے کرایک آ دمی کو پینے کے لیے دیتا، جب وہ پی کرسیراب ہوجاتا تو مجھے واپس کر دیتا۔ پھر میں پیالہ دوسرے آ دمی کو دیتا، جب وہ پی کرسیراب ہوجاتا تو پیالہ مجھے واپس کر دیتا۔ جب سارے لوگ دودھ نوش کر کے سیراب ہو گئے تو میں رسول اکرم مائیڈ نام کے پاس پہنچا۔ رسول اگرم مائیڈ نے پیالہ لے کرا پنے ہاتھ پر رکھا اور میری طرف دیکھ کرمسکرائے، پھر فرمایا: ''ابو ہریرہ'' میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول! آ بے ٹائیڈ نے فرمایا:

ابقِيتُ أَنَاوَ أَثْنَ ا





''میں اورتم باقی رہ گئے ہیں۔'' میں نے عرض کی: آپ نے کچ فر مایا اے اللہ کے رسول! آپ نے فر مایا: ۱۱ فَعُدُ فَا شُرَبُ ۱۱ ''بینھواور ہیو۔''

میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا۔ آپ نے فرمایا: ''اور پیؤ' میں نے اور پیا۔ آپ مسلسل کیے جارہ ہے تھے: ''بیو، اور پیؤ' یہاں تک کہ جھے کہنا پڑا کہ قتم اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے، اب مجھ سے نہیں پیا جا سکتا۔ آپ سَائِیْ نے فرمایا: '' پیالہ مجھے دو۔''

میں نے پیالہ رسول اکرم طاقیۃ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آپ طاقیۃ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنابیان فر مائی اور بسم اللہ کہدکر بچا ہوا دودھ نوش فر مایا۔(2)

<sup>(2)</sup> صحيح البخارى، الرقاق، باب كيف كان عيش النبي تَيَابُه و اصحابه و تخليهم عن الدنيا، مديث: 6452ومتداهم: 515/2





## «( خالق ومخلوق پرایک دوسرے کاحق)»

امام احمد اپنی مند میں صحیح سند کے ساتھ حضرت معاذین جبل وٹائٹؤے روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ رسول اکرم مٹائٹیڈا پنے گدھے پرسوار ہوئے جس کا نام''یعفور'' تھا'اور جس کی لگام کھجور کی چھال کی تھی۔

رسول ا کرم منافیات نے سوار ہوکر فر مایا:

«ارْكَبْ يَا مُعَادُّ».

''اےمعاذ!تم بھی سوار ہو جاؤ''۔

حضرت معاذ بلی این نے عرض کیا: آپ چلیس اے اللہ کے رسول۔ آپ سی بھٹانے فریایا:

<sup>دون</sup>تم بھی سوار ہوجاؤ''۔

چنانچەحفرت معاذ باللنز بھی سوار ہو گئے۔

قار نین کرام! ذرادهیان ہے اس منظر کودیکھیں اور د ماغ پر زور ڈالیس کہ وہ کوئی ہستی تھی جوگد ھے پر سوارتھی؟ وہ ہستی تحد مناتیج کہ گھی جنہوں نے شرک کے اندھیر ہے میں پھنسی ہوئی انسانیت کو تو حید کی روشن کی طرف نکالا اور گمراہی کی دلدل میں پھنے ہوئے لوگوں کو وحدانیت کی شادابی کی طرف نکال کر انہیں تو حید کے چشمہ کسانی ہے سیراب کیا جس کے سبب مردہ دلوں کو دوبارہ زندگی ملی اور مرجھائے ہوئے چہروں پر رونق و تازگی کے آٹارنمایاں ہوگئے۔ وہ تعظیم ہستی گدھے پر سوار ہوئی اور ساتھ میں این جیے آیک نجیب وشریف شاگر دمعاذ بن جبل جائے گا کہ بھی سوار کیا۔

آ کے حضرت معاذ برات کا بیان ہے کہ میں رسول اگرم نابھا کی بیچھے گدھے پر





سوار ہو گیا۔ اتنے میں گدھے کا پاؤل پھل گیا اور وہ ہمیں لے کر گر پڑا۔ نبی کریم سی تیا جلدی سے زمین سے اٹھے اور ہننے لگے جبکہ میں اپنے ول میں افسوس کرتے ہوئے اٹھا۔

دراصل رسول اکرم ٹاٹیٹ کی رسالت مسکراہٹ وہمم اور بشارت وخوشخبری سے پر ہے۔ آپ ٹائیٹ ہرایک کے لئے سراپار حمت تھے۔ چنانچہ ہمہ وقت آپ اپ محبین پر بشاشت نچھاور کرتے اور انہیں مختلف سعادتوں کے ذریعہ مخطوظ کرتے رہتے۔ جرمیر بن عبداللہ کا بیان ہے:

امَا زَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجُهِي".

''مجھ پررسول اکرم ٹاٹیا کی نظر جب بھی پڑی' آپ مجھے مشکراتے ہوئے نظر آئے'(1)۔

حضرت معاذ والنظامیان کرتے ہیں کہ ہم پھر گدھے پرسوار ہوئے اور پھر گر پڑے۔ پھر سوار ہوئے پھر گر پڑے۔اس کے بعد سوار ہو کر ہم چل پڑے۔ رسول اکرم ساتی آئے نے اپناہاتھ چیچے بڑھایا اور اپنے ہاتھ میں موجود کوڑایا عصامے میری پیٹے پر پیارے بلکی می ضرب لگا کر فرمایا:

"يَا مُعَادُ! هَلْ تَدْرِي مَا خَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ؟".

''اےمعاذ! تخجیے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کااس کے بندوں پر کیاحق ہے؟''۔ میں نے عرض کیا:اس ہارے میں اللہ اوراس کے رسول کوزیادہ علم ہے۔

آپ للله نے فرمایا:

ا فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعُبُدُوه وَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا ". " بندول يرانند تعالى كاحق بير كدوه الله تعالى بى كى عبادت كرين اوراس ك





#### ساتھ کی کوشریک ندکریں۔''

''اےمعاذ!اےام معاذ کے بچ! کیا تجھےمعلوم ہے کہ بندے جب اللہ کا تکم بجالا میں توان کااللہ کے اوپر کیاحق ہے؟''۔

میں نے عرض کیا:القداوراس کے رسول ہی کوزیادہ علم ہے۔

آپ ٹاپھ نے فرمایا:

الفانَّ حَقَّ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ بُدُّ حَلَّهُمُ الْجَنَّةُ الْ "جب بندے بیكام بجالا میں توان كا اللہ تعالیٰ پر حق بدے كه وہ أنہیں جنت میں داخل كرے" (2)

قار کین کرام! ذرااس واقعے کی لذت کومحسوں کریں کہ ایک استاذ کواپے شاگرد کتنا پیارتھا؟! اورشا گرد کے بارے میں بھی ذراغور کریں کہ وہ اپنے استاذکی ایک ایک اداکو کیسے بیان کررہاہے؟!!



<sup>(1)</sup> سنن النسائي الكبرى (82/5)، نيزيد عديث بخاري مسلم إدراين ماجه وفيره يمي بحي آئي ہے۔

<sup>(2)</sup> منداند (238/5) نيز و يكفئ بخاري (7273) مسلم (30) \_



# ‹((ان گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرسکتاہے؟))›

عاص بن واکل کو اللہ تعالیٰ نے کافی مال و دولت سے نوازا تھا، اس کی صحت بہت ہی اچھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں میں اس کوعزت و شان والا بنایا تھا۔ لیکن کبرونخوت میں وہ اپنے معبود حقیقی کو بھلا ہیٹھا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا شدت سے انکار کر دیا۔

یہ مجرم ایک مرتبہ رسول اگرم طاقیۃ کے پاس آیا۔اس نے مٹھی میں ایک بوسیدہ ہڈی لے رکھی تھی، چنانچہا ہے جھیلی پر رکھ کرمسل دیا اور رسول اگرم طاقیۃ کے آگے چھونک کراڑا دیا، پھر گویا ہوا:

" يامُحَمَّدُ ! أَيْبُعْثُ اللهُ هَذَا يَعْدُ مِا أَرْمُ؟ "

''اےمحمد(سڑٹیم )! کیا تیرارب اس بٹری کو گل سز جانے کے بعد دوبارہ زندہ کردے گا؟''

رسول اكرم الليلاف فرمايا:

" تعممُ! يَنْعَثُ اللهُ هُذَا يُمِيتُكُ ثُمَّ يُحْبِيكَ ثُمَّ يُدُخِلُكَ نارَ جَهِنَّمِ" " إل! الله تعالى اسے دوبارہ زندہ كرے گا۔ تجھے بھى الله مارے گا پھر زندہ كرے گااور پھر تجھے جہنم كى آگ ميں داخل كرے گا۔"

الله تعالى في اس كي جواب يس بير آيات نازل فرما كين:

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَلَا ظَلَقْنَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيْمٌ مُّبِيْنَ
 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَشِيقَ خَلْقَهُ \* قَالَ مَن يُغِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيْمٌ
 قُلْ يُحِينِهَا الَّذِي مَ الْثَاهَا أَوَلَ مَرَةٍ \* وَهُو جِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمٌ \*





"کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ پھر
یکا یک وہ صرح جھڑ الو بن بیٹھا۔ اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی
اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا: ان گلی سڑی بڈیوں کو کون زندہ کرسکتا ہے؟ آپ
جواب دیجیے کہ وہی انھیں زندہ کرے گا جس نے انھیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو ہر
طرح کی پیدائش کا بخونی جانے والا ہے۔ "( ایش: 77/36-79)(1)

یمی وہ عاص بن واکل مجرم ہے کہ جب اس کے پاس ایک تنگدست مسلمان (خباب بن ارت وائل مجرم ہے کہ جب اس کے باس نے ہاں کے ہاں مزدوری کر رکھی تھی، تو وہ مجرم اس غریب کی بات کونظر انداز کر کے اپنے کام میں مصروف ہوگیا۔غریب مسلمان گویا ہوا: اے ابو عمرو! میری مزدوری دو۔ عاص بن واکل نے پوچھا: کیا تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے روز ہمیں اٹھائے گا؟غریب مسلمان نے کہا: ہاں۔

عاص بن واکل نے ہنتے ہوئے کہا: جب اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ زندہ کرنے ہی والا ہے تو میرا پروردگار مجھے بھی میری قبر سے اٹھائے گا اور اس وقت میرے پاس مال و دولت کے خزانے ہوں گے، میں ای دن تمھارا حساب چکا دول گا اور تبہاری مزدوری دے دوں گا۔

اس موقع پرالله تعالى نے بيآيات نازل فرمائين:

﴿ اَفَرَءَيْتَ الَّذِي كُفَرَ بِأَيْتِنَاوَقَالَ لَأُوْتَكِينَ مَالَّا وَوَلَدًا أَا أَطَلَعَ الْغَيْبَ آمِراتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْنِ عَهْدًا ﴿ كَلَّا اسْتَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَ نَمُّذُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا ﴾ ''كيا تونے اے بھی دیکھا جس نے ہماری آیوں سے تفرکیا اور کہا کہ مجھ تو

#### www.KitaboSunnat.com



مال واولا د ضرور ہی دی جائے گی ، کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہر گر نہیں ، یہ جو بھی کہدر ہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیس گے اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے جلے جا کیں گے۔ یہ جن چیزوں کا کہدر ہاہے ، وہ ہم اس کے بعد لے لیس گے۔ اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔'' (مریم: 77/19-80)

<sup>(2)</sup> الدر المنثور: 504/4، بخاري وسلم مين بحي الأمعني كي روايت مروى ي-





<sup>(1)</sup> متدرك عاكم:429/2، الدر المنثور للسيوطي:507/5 عاكم نے كبا بك يشخين كى شرط كے مطابق سيح ہے۔



# ا((الله تعالی مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟))ا

حضرت عبداللہ بن عباس چاتھ ہے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم ملیطا کا گزرایک مردہ آدی کے پاس ہے ہوا جو ساحل سمندر پر پڑا تھا اور جس کے بارے میں گمان تھا کہ وہ حبثی ہے۔ ابراہیم ملیطا نے دیکھا کہ سمندری جانور اور زمینی درندے آ آ کراس کے جسم سے نوج نوج کر کھاتے ہیں اور چڑیاں بھی اس کا گوشت کھا رہی ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم ملیطا نے کہا: اے میرے پروردگار! یہ سمندری جانور اور یہزینی درندے پرندے اس آدی کا گوشت نوج نوج کر کھا رہے ہیں، پھر تو اور یہزی موت دے گا اور جب یہ گل سرم جا کمیں گے تو پھر دوبارہ انھیں زندہ کرے گا۔ ذرا مجھے دکھا کہ تو مردول کو زندہ کیے کرے گا؟ التہ تعالیٰ نے فرمایا:

''اے ابراہیم! کیا تختے یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کوزندہ کردوں گا؟'' ابراہیم ملیٹانے عرض کی: کیوں نہیں اے میرے پروردگار! مجھے ضرور یقین ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور تیری نشانیوں کا بچشم خودمشاہدہ کرلوں اور مجھے معلوم ہوجائے کہتونے میری بات مان لی۔

الله تعالی نے ابراہیم ملینا کو تھم دیا کہ جار پرندوں کو لے کر انھیں ٹکرے کر ڈال، چنانچہ ابراہیم ملینا نے چار پرندول کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو خلط ملط کر ڈالا اور انھیں چار پہاڑوں پر رکھا اوران کے سمراپ پاس ہی رکھے۔ پھر وادی میں اتر کر اللہ کا نام لے کر انھیں پکارا تو پرندوں کے پر، بڈیاں اور گوشت اڑتے ہوئے آ آ کر اپنے اپنے سمر کے ساتھ جڑ گئے اور سارے پرندے اپنے اپنے سر کے ساتھ ہی جڑے، ایک دوسرے میں خلط ملط نہ ہوئے۔ پھر پھڑ پھڑ اتے ہوئے اڑ گئے جیسے پہلے تھے۔ (11)





اس قصے كے متعلق بى اللہ تعالى كى طرف سے بيآ يات كريمہ نازل ہوكى ہيں: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُ هِمُ رَبِّ آرِ فِي كَيْفَ تُخِي الْمَوْثَى قَالَ اَوَكُمْ تُوْفِينَ قَالَ بَكَى وَ الْكِنْ لِيَظْمَ بِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُنْ اَدْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرُ هُنَّ إِلَيْكَ ثُمُّ الْجَعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَ جُوْءً اثُمَّ اَدْعُهُنَ جُوْءً اثُمَّ الْدَعُهُنَ يَانِيْنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيْرٌ حَكِيْمٌ ﴾ ادْعُهُنَ يَانِيْنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَ اللهَ عَزِيْرٌ حَكِيْمٌ ﴾

''اور جب ابراہیم ملینا نے کہا: اے میرے پروردگار! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ (جناب باری تعالیٰ نے) فرمایا: کیا شخصیں ایمان نہیں؟ جواب دیا: ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی، فرمایا: چار پرندوں کو لو،ان کے نکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پران کا ایک ایک نکڑار کھ دو، پھر انھیں پکارو، وہ تمھارے پاس دوڑتے ہوئے آ جا تمیں گے اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔'' (البقرہ: 260/2)

ایک مرتبہ رسول اکرم ٹاٹیا نے حضرت ابراہیم ملینا کے اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: انٹٹ اُخٹُ اِکٹُ بالشُكْ مِنْ إِبْرا هِيما

"ہم لوگ ابراہیم ملینا کے مقابلے میں شک میں مبتلا ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔" (2) یعنی ابراہیم ملینا کے مقابلے موتی کے مسئلے میں شک نہیں کیا۔ اگر انھوں نے شک کیا ہوتا تو ہم یقینا شک کرنے میں ان سے زیادہ حق دار ہوتے ،لیکن چونکہ انھوں نے شک نہیں کیا،اس لیے ہم شک نہیں کر سکتے۔

<sup>(2)</sup> صحيح البخارى احاديث الانبياء ، باب و نبتهم عن صيف ابر اهيم ، صديث 3772 وصحيح مسلم الادلة ، مديث 151



<sup>(1)</sup> الدرالمنثور في التفسير الها ثور ،اوراس كےعلاوود كيركت من تفصيل ديمي جاستى ہے۔



# ((حضرت طفیل بنعمرو دوی کا اسلام )))

حضرت طفیل بن عمرو الجائز قبیلہ دوس کے سرداراور ہردلعزیز تھے۔ان کی بات ان کے قبیلے کے لوگ غور سے سنتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ اپ شہر سے بغرض تجارت مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اشراف قریش ان کے اردگردا تعظیے ہوگئے کیونکہ انھیں بیخوف دامن گیر تھا کہ کہیں بید دائر واسلام میں داخل ہو کر محمہ کے پیرو کارول میں شامل نہ ہو جا کیں، چنانچہ انھوں نے حضرت طفیل بن عمرو چھٹو کو بی اگر م من اگر میں من اس میں داخل میں میں من اس میں اور نبی کر میم من اگر میں من اللہ میں من کر دیا۔

اشراف قرایش گویا ہوئے:

الماطفيل إنك قدمت بلا دناو هذا الرَّجُلُ الَّذِي بِيْنَ أَظُهُرِنَا قد اغضل بنا، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرناو إنمافوله كالسَّخريفرق بن الرُّحل وبين أبيه وبين الرَّجل وبين أجيه وبين الرَّجُل وروُحته وإنَّا نَحْشَى عَلَيْكَ وعَلَى قَوْمِكَ مَا فد ذخل عَلَيْنَا فلا تُكلّمنَهُ ولا تَسْمعنَهُ مِنْهُ الله

''اے طفیل! آپ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک آدمی ہے جس نے ہمارے معاملات بگاڑ کرر کھ دیے ہیں۔ اس نے ہم میں جدائی ڈال دی ہے اور شیرازہ منتشر کر دیا ہے۔ اس کی باتوں میں جادو ہے جس کے ذریعے ہے وہ آدمی، اس کے دالدین، اس کے بہن بھائیوں اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری طرح آپ کواور آپ



کی قوم کوکوئی نقصان نہ پہنچا دے، لبذا آپ ہرگز اس سے کلام نہ سیجیے گا اور نہ اس کی ہاتوں برکان دھریے گا۔''

حضرت طفیل کا بیان ہے: اللہ کی فتم! وہ مسلسل میرے کان (محمد سَالَّیْمُ کے خلاف) بھرتے رہے، جتی کہ میں نے عزم کرلیا کہ محمد ٹائیڈا کی کوئی بات میرے كانول سے نه مكرا جائے۔ پھر ميں بيت الله شريف كيا، ويكھا تو رسول الله مايين خانة كعبے ياس نماز پڑھ رہے تھے۔ ميں بھی آپ ٹائٹھ كے نزديك ہى كھڑا ہوكر نماز بڑھنے لگا۔اللہ تعالیٰ نے میرے نہ جا ہنے کے باوجود آپ مُلائِظ کا کچھ کلام مجھے سنا دیا۔ واقعی مجھے آب ٹاٹیا کا کلام بہت اچھا لگا۔ میں نے ول بی میں کہا: میری ماں مجھے گم کر دے، اللہ کی قتم! میں ایک حالاک اور ہوشیار شاعر ہوں۔ اچھے برے کلام کی تمیز کا ماد و بھی ہے تو چھر کیا وجہ ہے کہ میں اس آ دمی کا قول ندسنوں؟ اگر کوئی اچھی بات بتلائے گا تو قبول کراوں گا ادرا گر کوئی نا گوار بات ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ میں جیٹھا ہی تھا کہ رسول اکرم مُلِائیلُم اٹھے اور اپنے گھر کو واپس ہو گئے۔ میں بھی پیچھے چیتھے چلتا ہوا آپ طائلہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی: اے محد ( سالله )! آپ كي قوم نے آپ كے متعلق محص سديد بات كبى ب،الله كي قتم! ان لوگول نے آپ کے خلاف میرے کان اس قدر مجرویے کہ میں نے آپ کی

بات سننے کے ڈر سے اپنے کا نول میں روئی ٹھوٹس لی، گر اللہ تعالی نے میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے آپ کے کلام کا کچھ حصہ سنادیا۔ میں نے آپ کا کلام بہت ہی اچھا یایا،اس لیے اب آپ مجھے اپنی بات سنائیں۔

حضرت طفیل ڈاٹٹ کہتے ہیں: چنا نچہ رسول اگرم مظفیانے میرے سامنے اسلام پیش کیا اور قر آن کریم کی حلاوت فر مائی۔اللّٰہ کی قتم ایس نے اس سے اچھا کلام کہیں





اور نہیں سنا تھا اور نہ اس سے بہتر تعلیم مجھے کسی نے دی تھی۔ میں فورا کلمہ شہادت پڑھ کر دائر و اسلام میں داخل ہو گیا اور عرض کی: اے اللہ کے نبی! میں ایک ایسا آ دمی ہوں کہ میری قوم کے لوگ میری بات مانتے ہیں۔ ابھی میں ان کے پاس جاؤں گا اور انھیں اسلام کی وعوت دوں گا، اس لیے آپ میرے لیے کسی نشانی کی اللہ تعالیٰ سے دعافر مادیں جومیری قوم کے دائر و اسلام میں داخل ہونے اور میری دعوت قبول کرنے میں معاون ثابت ہو۔

رسول اكرم مراتية في ميرى بات من كريد دعا فرما كي:

االلُّهُمَّ اجْعَلْ لَّهُ آبَةً"

"اے اللہ! اس کے لیے کوئی نشانی عطا کر دے۔"

پھر میں اپنی قوم کی طرف روانہ ہوگیا۔ جب میری قوم کے لوگ مجھے نظر آنے لگے تو یکا یک میری آنکھوں میں چراغ کے مانندایک روشن کی پیدا ہوگئے۔ میں نے کہا: اے اللہ! بیروشنی میری آنکھ کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل فرما دے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ بید کھے کر کہیں میری قوم کے لوگ بیانہ کہنے لگیں کہ چونکہ میں نے اپنا دین ترک کر دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا میری آنکھ میں بید عیب لگا دیا ہے۔ بید دعا کرتے ہی روشنی میری آنکھ سے منتقل ہو کر میرے کوڑے کے اوپری حصے میں دیکھنے گئے جسے میں آگئی۔ اب لوگ وہ روشنی میرے کوڑے کے اوپری جھے میں دیکھنے گئے جسے وہ کوئی گئی ہوئی روشن قندیل ہو۔

جب میں اپنی قوم کے پاس پہنچا تو میرے والدمحتر م جوضعیف العمر تھے،میرے پاس تشریف لائے میں نے ان ہے کہا: ابا جان! آپ مجھ سے الگ ہی رہیں کیونکہ اب میرااور آپ کارشتہ ایک نہیں رہا (میں مسلمان ہو گیا ہوں اور آپ کافر ہیں۔)





میرے والدنے پوچھا: آخر کیوں میرے بیٹے؟!

میں نے بتایا: میں دائرہ اسلام میں داخل ہو کر محد مناقیام کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہوں۔

میرے اباجان نے کہا: بیٹے امیرا دین بھی تیرا ہی دین ہے۔ پھر انھوں نے کمہ شہادت الشهد أَنَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ حُدَهُ لَا شریفَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ " پڑھ کر اسلام قبول کرلیا۔

اتے میں میری ہوی آگئ، میں نے اس ہے بھی وہی کچھ کہا جو اپنے والد سے کہا تھا، چنانچہ وہ بھی دائر ہ اسلام میں داخل ہوگئی۔ پھر میں اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گیا اور انھیں اسلام کی دعوت دی مگر وہ ٹال مٹول کرنے اور مجھ سے اعراض کرنے لگے۔ میں فوراً مکہ مرمہ پہنچ کررسول کریم ٹاٹیٹ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! قبیلہ ووں کے لوگ میرے اور لہو ولعب کے ذریعے عرض کی: اے اللہ کے رسول! قبیلہ ووں کے لوگ میرے اور لہو ولعب کے ذریعے کے خالب آگئ ( اور میری وعوت قبول کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگے، ) اس لیے آپ ان کے لیے بددعا کر دیں۔

رسول اکرم من بینی نے میری گفتگوین کراپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور قبلد زُخ ہو گئے۔ میں نے ول میں کہا: اب دوس ہلاک ہو گئے، ہر باد ہو گئے، ان کی تباہی آگئ گررسول اکرم من بینی نے بید دعا فر مائی:

"اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا"
"ا الله! دوس كوراهِ راست پر ليّ آ!
ا الله! دوس كوسيد هراست پر گامزن كر!"
پرگرآب شَيْرُ نِ مجھ نے فرمایا:





"ارْجِعْ إلى فؤمِكْ فادْعُهُمْ إلى اللهِ تَعَالَى وَارْفُقْ بِهِمْ" ''ا بِي قوم كے پاس واپس جاؤ، ان كو الله تعالى كى طرف دعوت دو اور ان كے ساتھ زمى سے پیش آؤ۔''11)

جی ہاں! یہ ہیں نبی رحت جن سے بددعا کی باضابطہ درخواست کی جاتی ہے گر اس کے بدلے آپ دعائیہ کلمات عنایت فرماتے ہیں، اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ آپ انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی سراپارحمت بن کرآئے تھے!! اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفقت ومہر بانی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوفٌ رَحِيْمٌ ﴾





ے عمر و بن حممہ کے بُت ذوالکفین کے جلانے کی اجازت مانگی تو رسول اکرم سَالِیْتُهُ نے اجازت مرحمت فرمائی، چنانچہ حضرت طفیل دوی ٹاٹٹولاس بت کے پاس گئے اور اس میں آگ لگاتے ہوئے میشعر کہنے لگے۔

يَاذَالْكَفَّيْنِلَسْتُمِنْعِبَادِكَا مِيلاً دُنَا أَقْدَمُ مِنْ مِيلادِكَا إِنِّي حَشَوْتُ النَّارِ فِي فُوَّادِكَا

''اے ذوالکفین! میں تیرا پجاری اور غلام نہیں ہوں، ہماری تاریخ تمھاری تاریخ کے کہیں زیادہ قدیم ہے۔لومیں نے تیرے دل میں آ گٹونس دی۔''

اس کے بعد حضرت طفیل بن عمرو ڈائٹؤ مسلسل اسلام کی خاطرا پنی وفاداری پیش

کرتے رہے اور جہادیں شریک رہے۔ جب بہت سارے عرب اسلام سے مرتد ہو گئے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ دجال و کذاب مسیلمہ کی سرکونی کے لیے فکلے۔ آپ کے

سے نودہ سلمانوں نے ساتھ دجال ولنداب سیمہ بی سروی نے سے تھے۔ آپ کے بیت سے سلمانوں کے ساتھ دجال ولنداب سیمہ بی میں میں میں میں اسلام

ساتھ آپ کے صاحبزادے عمرو بن طفیل بھی تھے۔ بمامہ کی راہ میں حضرت طفیل بن

عمرودوی جلائذ نے ایک خواب دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا: "میں نے ایک

خواب دیکھا ہے، آپلوگ اس کی تعبیر بتائیں۔ میں نے خواب میں بددیکھا ہے

کہ میرا سرمونڈا ہواہ اور میرے منہ سے ایک پرندہ نکا ہے، پھر مجھ سے ایک

عورت ملی جس نے مجھے اپنی شرمگاہ میں داخل کر لیا۔ میں نے اپنے مینے عمر وکو دیکھا

کہ وہ مجھے بڑی بے چینی ہے تلاش کررہاہے، پھروہ میری تلاش ہے رک گیا۔''

لوگوں نے مہ خواب بن کر کہا: خیرے۔

حضرت طفیل دوی جائزنے کہا: الله کی قشم! میں نے اپنے خواب کی خود سے

ایک تعبیر نکالی ہے۔

ساتھیوں نے عرض کی: وہ کیا ہے؟





حضرت طفیل بن عمر و بالنیز نے فر مایا : میرے سر کے مونڈے جانے کا مطلب
میہ کہ وہ کاٹ دیا جائے گا۔ میرے منہ سے نگلنے والا پرندہ میری روح ہے، اور
عورت کے اپنی شرمگاہ میں مجھے داخل کرنے کا مطلب سے ہے کہ زمین میں میرے
لیے قبر کھودی جائے گی اور میں اس میں فن کیا جاؤں گا، اور میرے میٹے نے جو مجھے
تلاش کیا اور پھر رک گیا، اس کا مطلب میرے خیال میں سے کہ وہ بھی میری
طرح شہادت کی کوشش کرے گا۔

پھر جنگ شروع ہوئی اور اس میں طفیل بن عمر و جھٹو شہید ہو گئے، پھر ان کے بینے عمرو بھی شدیدزخی ہوئے لیکن ان کا انتقال نہیں ہوا، پھر اس کے بعد جنگ برموک حضرت عمر جھٹو کے زمانے میں ہوئی تو اس میں شہادت پائی۔(2) اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے مارے میں فرمایا:



<sup>(1)</sup> دَلَائُلُ النبوةللبيهقي، باب قصة دوس والطفيل بن عمرو (ثَاثَةَ، ص:362/5 (طبع دارالكتب العلميه)

<sup>(2)</sup> ميرة ابن بشام: 382/1 والبداية والنهاية 98,97/3



# «( توبدایک کشکری حارس کی! )»

ؤاکٹر عائض القرنی کے خطبول کے مجموعے میں ایک قصد بیان ہوا ہے جے افادہ عام کی غرض سے بیبال قلمبند کیا جا رہا ہے۔ صاحب قصد نے خود ان سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں:

آئی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک عجیب و غریب قصد بیان کرر ہاہوں۔ یہ
ایک ایسے آدمی کا قصد ہے جس نے متکرات میں اپنی زندگی کا طویل وقت گزار نے
کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ ایک ایسے تو بہ کرنے والے خوش نصیب کی
داستان ہے جس کوضیح رائے کی بالکل سوجھ بوجھ نہیں تھی، گر اب وہ وستور کے
مطابق زندگی گزار رہا ہے۔وہ اپنی زندگی کے پچاس سے زائد سال گزار چکا ہے۔
اللہ کی توفیق سے اب وہ اللہ کا ایک عبادت گزار بندہ اور اللہ کا ایک ولی ہے۔ ہم
اللہ کی توفیق سے ما اللہ ہی کو ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا نام
ذکر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہا ہے کہ میں لوگوں کے
سامنے اس کا نام نہ لوں۔

آج جب کہ میں اس کا قصہ بیان کر رہا ہوں ، وہ ہمارے ملک سعودی عرب بی کے ایک شہر میں سکونت پذیر ہے۔ وہ اپنی ابتدائی عمر میں بیکاری کی زندگی گزار رہا تھا۔ وقت کا ضیاع ، اوہام وخرافات میں رہنا ، اللہ تعالیٰ کی ہاتوں ہے سرکشی وتمرد اختیار کرنا اس کی صفات خاصة تھیں۔

یہ تائب فوجی ڈیپارٹمنٹ میں چوکیدار تھا۔ اپنی باری ہاتھ میں بندوق لیے ہوئے نبھا تا تھالیکن اے اللہ کی بالکل پیچان نہتھی ۔خودصاحب قصہ کا بیان ہے:





''مت گزرگنی مگر میں نے اللہ کے لیے ایک مجدہ بھی نہیں کیا اور اگر کیا بھی تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور ان سے دار جسین لینے کے لیے۔''

ہفتے مہینے گزر جاتے لیکن وہ عسل جنابت تک نہیں کرتا۔ پھر ایسی صورت میں رکوع و جوداور تلاوت قرآن کیے کرسکتا تھا؟ اس کی زبان پر کسی اجھے آدمی کا مام تک نہیں آتا تھا۔ اللہ ورسول کے فرمان پر سرکشی کرنا اس کی عادت تھی۔ موت اس کی ڈکشنری میں ایک کلمے کے سوا بچھ نہیں تھی۔ رات رات بحر فحش گانے سنتا، برے ساتھیوں کے ہمراہ جرم کے کاموں میں ملوث ربتا۔ ایسے دوستوں کے ساتھواس کی راتیں گزرتیں جواللہ کی ہدایت کی طرف لے جانے والی راہوں کی ساتھواس کی راتیں گزرتیں جواللہ کی ہدایت کی طرف لے جانے والی راہوں کی مخالفت کرتے اور نمیز ھی راہ چلتے۔ جب اس پر نمیند کا غلبہ ہوتا تو بغیر طہارت کے ویسے بی جانوروں کی طرح لیٹ جاتا۔ اسے نماز وں کے اوقات کی بھی خبر نہ تھی کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہی نہ تھا۔ جب جا ہتا نمیند سے بیدار ہوتا۔ طہارت، وضو، کیادت اور ذکراذ کارے بالکل عاری تھا۔

بظاہر وہ ایک طاقت ورانسان تھا، اس کا جسمانی ڈھانچا موٹا تازہ تھا، گروہ کمزوردل کا، اور شکست خوردہ ارادے کا پُنلا تھا۔ زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا، دین اور دین سے منسلک افراد سے اسے بخت بغض تھا اور انھیں وہ بخت ناپبند کرتا تھا حتی کہ جب وہ دیندار لوگوں کو دیکھا تو ان کا نماق اڑا تا کیونکہ اس کی نگاہ میں اسلام رجعت پنداور اور پچھڑا ہوادین، اور سنت نبویہ کا دورگزر گیا، اب یہ موجودہ دور میں طاخے کے قابل نہیں۔

اس کی فسادانگیز فکراوراس کے جرائم کے بارے میں س کرکٹی داعیان اسلام اس کے پاس گئے اورا سے پندونصائح ہے نوازااور آخرت کے عذاب ہے ڈرایا۔





لیکن سمھوں کی بات اس نے یہ کہد کرروکر دی:

" صرت گفر کرناوین کی آٹر میں منافق ہے گھرنے سے احجھا ہے۔'' وہ ان علماء و واعظین پر نفاق کی بہتان تراثی کرتا اور کہتا کہ یہ چاپلوی اور اپناالوسیدھا کرنے کے لیے دوسروں کی ہے جا تعریف کرنے والے ہیں۔ درحقیقت یہ بھی اس فکری جنگ کا بتیجہ ہے جس نے بعض مسلمانوں کی ذہنیت کوخراب کر دیا ہے اور ان کے دل و د ماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ علماء منافق، دہشت گرداورتشدد بسند ہوتے ہیں۔

غرض اس آ دمی نے اپنے والدین ہے بھی قطع تعلق کرلیا تھا جو اس سے تین سوکلومیٹر کے فاصلے پرسکونت پذیریتھے۔ اس نے اپنے والدین سے گالی گلوچ کر کے اُٹھیں چھوڑ دیا تھا۔

ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک ماہر مبلغ اسلام کو بھیج دیا جس سے میں تو واقف نہیں ہوں، البتہ اس خطے کے علاوہ دوسرے خطے کے بہت سارے علاء اور طلبہ اس کی شخصیت ہے واقف ہیں۔ اس داعی کا اسم گرای ''محمد بن حمود یمنی'' ہے۔ وہ ایس شخصیت ہے جس کو کتابوں میں نہیں بلکہ دلوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اخباروں میں اس کا کوئی چرچانہیں بلکہ روحوں نے اس کو یاد رکھا ہے۔ کسی میگزین اخباروں میں اس کا کوئی چرچانہیں بلکہ روحوں نے اس کو یاد رکھا ہے۔ کسی میگزین میں اس کا نام سرخیوں میں شاکع نہیں ہوتا مگر تو قع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص لوگوں میں شار ہوتا ہوگا۔ اس کے بارے میں باوثو تی ذریعے سے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اُر کر خطاب کرتا تھا۔

النا ہوں میں ملوث ہونے کے بعد توباکرنے والا ندکو شخص بیان کرتا ہے:





جس شہر میں میری ڈیوٹی گئی تھی وہاں کی ایک معجد کے قریب ہی میں اپنی بندوق سنجالے پہریداری کررہا تھا،لوگ جوق در جوق نماز عصر کی ادائیگی کے لیے معجد جارہے تھے اور میں بےحس وحرکت اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ مجھے نماز کی کوئی پروانہیں تھی۔

جب عصر کی نمازختم ہوگئی اور امام نے سلام پھیر دیا تو ندکورہ دا تی الی اللہ لاؤؤ اسپیکر کے سامنے آیا اور اس نے لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتے ہوئے اور اس کے سخت عذاب سے ڈراتے ہوئے ہا واز بلند اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت فر مائی:

#### ﴿ يَا يُهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ ﴾

"اےلوگو!اپنے پروردگارے ڈرو۔' (النسا، 1/4)

نيزييآيت تلاوت کي:

# ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا النَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَ لَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَ النَّهُ مُسْلِعُونَ ﴾

''اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ ہے اس طرح ڈروجس طرح ڈرنا چاہیے اور دیکھومرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔''(آل مران:102/3)

پھر دائی نے اپنا بیان شروع کیا اور قیامت کی ہولنا کیاں بیان کیس۔ بنت و چہنم کا تذکرہ کیا۔ بیسننا تھا کہ حارس (پہریدار) نے اپنا دل اس دائی کے حوالے کردیا اور دائی کا کلام حارس کے کان سے پہلے اس کے دل میں جاگزیں ہوا کیونکہ دل میں خالی بات دل بی کوگئی ہے۔خود حارس کا بیان ہے:

دائی نے میرے دل کو گرفتار کر لیا۔ میں واپس ہوا تو میری آ تھوں سے زاروقطار آنسو بہدرہ تھے۔میرے جسم کے ساتھ میرے پاؤں بھی تحر تحر کا پینے





گھے۔ قدم آ گے کی جانب بڑھانا مشکل ہوگیا، چنانچہ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس وقت وائی کی پرتا ثیر آ واز میرے دل میں بلاواسط گھس رہی تھی۔ اس کا بیان قیامت اور قیامت کے دن لوگوں کے احوال پر مشتل تھا، وہ بیان کررہا تھا کہ اس وقت کیا عالم ہوگا جب صحیفے تقسیم کیے جا کیں گے، پھر جن کے صحیفے دائیں ہاتھ میں ملیس گے وہ تو خوشی منا کیں گے کیا نہو گا؟! تو خوشی منا کیں گے ان کا حال کیا ہوگا؟! نفسانفسی کا عالم ہوگا، ہر مخص بے چین و بے قرار ہوگا، لیکن چین وقرار تو ای کونصیب نفسانفسی کا عالم ہوگا، ہر مخص بے چین و بے قرار ہوگا، لیکن چین وقرار تو ای کونصیب ہوگا جس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری میں اپنی زندگی کے ہوگا جس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری میں اپنی زندگی کے ایام گزارے ہوں گے۔

حارس کا بیان ہے کہ میں عصر کے بعد مغرب سے پہلے تک زار وقطار روتا رہا۔ بالآ خرمیں نے اپنی باری اپنے ایک دوست کے حوالے کر دی۔ لوگ میری کیفیت دیکھ کر گھبرا سے گئے اور میرے اردگر دلوگوں کا از دھام ہوگیا۔

لوگوں نے مجھ سے پوچھا: بھئ مجھے ہو کیا گیا ہے؟ میں نے جواب دیا: کوئی بات نہیں، میں اللہ تعالی سے تو بہ کر رہا ہوں، اللہ تعالی سے مغفرت طلب کر رہا ہوں، اب اللہ تعالی کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار! میری بخشش فرما، مجھے بخش دے۔

الله تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاوفر مایا:

﴿ وَ الَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا انْفُسَهُمْ ذَكْرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِنُ نُوبِهِمُ وَمَنْ يَغْفِرُ النُّانُوبَ الَّاللّهُ وَلَمْ يُصِدُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

'' جب ان سے کوئی بُرا کام ہوجائے یاوہ اپنے آپ پرظلم کرمینعیں تو فورا اللہ





کا ذکر اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ جان ہو جھ کُراپنے کیے پراڑنہیں جاتے۔' (آل عمران: 135/3)

پھر حارس نے جا کر غسل جنابت کیا کیونکہ وہ ہفتوں سے ناپاک تھا، اور اپنا لباس بدلا، کیونکہ اس کا دل اب بدل چکا تھا، پھراس نے تو ہدواستغفار کی اور اس کی آئکھیں زاروقطار آنسو بہار ہی تھیں ۔

إِذَا الشَّنَبَكَتُ دُمُوعٌ فِي خُدُودٍ تَبَيَّنَ مَنْ بَكِي مِمَّنْ تَبَاكُي ''جب آنورخسارول پر پھیل جائیں تو حقیقی رونے والے اور ہناوئی رونے والے کا فرق واضح ہوجاتا ہے۔''

حارس کا بیان ہے کہ میں نے حقیقی معنوں میں جو پہلی نماز پڑھی وہ مغرب کی نماز سے فراغت کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہی وائی و مبلغ میر سسامنے ہماز سے جس کے وعظ نے میری زندگی کی کا یا پلٹی تھی۔ وہ وائی ہشاش بشاش چیرے کے ساتھ مجھ سے ملا۔الیا محسوس ہور ہاتھا جیسے اس نے مجھے غلامی سے خرید کرآزاد کر دیا ہو۔ پھر وہ دائی مجھے لے کر مسجد کے قریب ایک گھر کے اندر گیا اور میرے رو نے کے متعلق یو چھا۔

میں نے اس سے اپنی ساری داستان کہدسنائی۔ میری داستان س کر وہ بھی میرے ساتھ رونے میں شریک ہو گیا۔ پھر میں نے کہا: اب میری از سر نو پیدائش عمل میں آئی ہے۔

پھراس داعی نے مجھ سے مدایت ورہنمائی کی باتیں بیان کیں، جنت تک پہنچنے کے راہتے بتلائے ،صادقین کے ثواب کا ذکر کیا اور خالص تو بہ کر کے نیک راہتے پر





گامزن ہونے والوں کے اچھے بدلے کے متعلق بتایا۔ اس کے بعداس نے پوچھا: تم کوقر آن کا کتنا حصہ یاد ہے؟

میں نے جواب دیا: مجھے کچھ بھی قرآن یا نہیں ہے۔

واعی نے کہا بجان اللہ!! ابھی تم نے ہمارے ساتھ نماز کیے بڑھی؟

میں نے عرض کیا: یونہی میں نے بڑھ لی جتی کہ مجھے سورۃ الفاتحہ بھی یا نہیں ہے۔

بری بان! ابیا بی ہوتا ہے ہمارے مسلم معاشرے میں!! بہت سارے ایسے

بن ہاں: الیہ بن ہونا ہے ہمارے سم معاسرے یں: بہتی سارے ایسے مسلمان ہیں جوخرافات وواہیات اور بری ہاتوں کے کھنے کے لیے ابرائی چوٹی کازور

ں۔ لگا دیتے ہیں ہلیکن اسلام کی باتیں سننا انھیں میل بھر کے لیے بھی گوار ہنبیں ہوتا!! ہر چیز

کے متعلق انھیں معلومات ہوتی ہیں صرف قر آن کے سوا! اہر چیزے انھیں محبت ہوتی ۔ ۔

ہے محض دین کے سوا!! بلکہ بہت سارے مسلم نو جوانوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ گانے

كے يبنكروں اشعار يادر كھتے ہيں ليكن أخيس قرآن كى ايك بھى سورت يادنبيں ہوتى!!

حارس كابيان ب: داعى في مجھے سورة الفاتحداور قرآن ياك كى ايك چھوڭ

سی سورت حفظ کرائی۔ اس کے بعد اس نے مجھے گاؤں کے ایک نیک آ دی کے

حوالے کر کے قرآن حفظ کرانے کی ذمہ داری لگا دی۔

الله کی فتم! اب میرا حال میہ ہو گیا کہ خوف البی سے میں چوہیں گھنٹے کے اندرصرف دو گھنٹے سوتا تھا۔ یوں میں نے محنت کر کے صرف حیار ماہ کے اندر مکمل قرآن کریم حفظ کرلیا۔

ڈاکٹر عائض قرنی اپنے خطبے کے اگلے حصّے میں فرماتے ہیں: اب اس آ دی کا حال بیہ ہو گیا کہ قر آن کریم ہے اسے شدید لگاؤ ہو گیا۔ وہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کی جنت کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا۔ میں اچھی طرح سے





آس سے دافق ہوں، وہ اب عابد و زاہد بن چکا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بکٹر ت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ہرتیسرے دن وہ کلام پاک فتم کرتا ہے اور اکثر دنوں میں روزے رکھتا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی آٹکھیں زاروقطار آنسو بہارہی ہوتی ہیں۔

یہ ہے اس حارس کا قصہ جس نے مشکرات کے اڈے میں زندگی گزاری کیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو یہ کا دروازہ کھول دیا تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ وئیک ہندوں میں شامل ہو چکا ہے!!(1)

 <sup>(1)</sup> ويحيحة والمرعائض القرقى كا كآب المسك والعنبر في خطب المنبر اس 458.





# «( قابل رشك شهادت ))»

امیرالمؤسین حضرت عمر بن خطاب جائز بمیشد الله تعالی سے فی سبیل الله شبادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ جب انھول نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا آخری جج کیا تو عمر فیل میں کھڑ ہے ہوکرلوگوں کے ساسنے ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس کے بعد ملک ملک بین بھیجے گئے امراء اورلوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور پھرسب کے ساسنے ان سے لوگوں کے قصاص ولائے۔ جب اس سے فارغ ہو گئے تو جمرات کو کنگریاں مارنے لگے۔ وہاں ایک حاجی نے حضرت عمر بھائڈ نے فر مایا: میں عنظر یب کردیا جاؤں گا۔ گیا اورخون بہد پڑا۔ حضرت عمر بھائڈ نے فر مایا: میں عظر بیت کر دیا جاؤں گا۔ سعید بن مستب بڑات کہتے ہیں؛ حضرت عمر بن خطاب بھائڈ منی سے روانہ ہوئے تو بطحائے مکہ ( کشادہ پھر کیلی وادی ) میں آ کر اونٹ کو بٹھایا اور وہاں ریت ہوئے تو بطحائے مکہ ( کشادہ پھر کیلی وادی ) میں آ کر اونٹ کو بٹھایا اور وہاں ریت

ستعید بن مسیب برگ ہے ہیں استفرت عمر بن خطاب محالاً کی سے روانہ ہوئے تو بطحائے مکہ ( کشادہ پھر ملی وادی) میں آ کر اونٹ کو بٹھایا اور وہاں ریت اکٹھی کرکے اس پر اپنی چادر بچھائی اور حیت لیٹ گئے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو آ سان کی طرف اٹھا کر یہ دعا کی:

اللَّهُمَّ كَبُرِتْ سِنِّى وَضَعُفَتْ قُوَّتِى وَانْنَشَرُتْ رَعِيَّتِي فَاقْبِصْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّع وَلا مُفَرِّطِ"

"اے اللہ! میری عمّر زیادہ ہوگئی، میری قوت و طاقت کمزور ہوگئی اور میری رعایا ہرسو پھیل گئی ہے۔اب مجھے ضیاع کاروں اور کوتاہ کاروں میں شار کیے بغیرا پنے اپنے پاس اٹھالے۔''

كِيرِمد بِيدَتشريف لاعُ اورلوگوں كے سامنے خطبہ ديتے ہوئے فرمايا: «أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ سُنَّتُ لَكُمُ السُّنَلُ وَفُر صَّتُ لَكُمُ الْفَرَا بَصَلُ





وَمُرِكُتُمْ عَلَى الْوَاصِحَةِ إِلاَّ أَنْ تَضِلُوا بِالنَّاسِ بَمِينَا وَشِمَالاً"

"اوگوا بنتی تمهارے لیے مسنون قرار دی گئی میں ،اور واجبات تم پر فرض قرار
دیے گئے میں ،اورتم واضح وروثن راہ پر چیوڑے گئے ہوالا میہ کہتم لوگوں کے ساتھ ل کر دائیں بائیں گراہی کی ڈگریر جایڑو۔"

پھرآ ب نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا۔ <sup>(2)</sup>

امیر المؤمنین عمر بن خطاب بیات ذهدینه لوشته وقت شبادت کی تمنا کرد ب تھے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت هفصه بیلتانے عرض کی: ابا جان! آپ خواہش تو کررہ بیل شہادت کی، اور قتل چاد رہے مدینة الوصول بیلتی بیل!! جس کوقل ہونے کی خواہش ہے، اسے تو چاہیے کہ وہ سرحد کی طرف نکلے اور وہاں جہاد کرے! حضرت عمر بن خطاب بیلتان نے اپنی صاحبزادی کو یہ جواب دیا:

اسَأَلْتُ رَبِّی وَأَرْجُوا أَنْ بُلَنِّیْ لِی رَبِّی مَاسَأَلْتُ ا میں نے اپنے پروردگار سے شہادت کی دعا کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار میری خواہش پوری کرےگا۔

حضرت عمر بن خطاب ٹرٹٹڑنے مدینہ پہنچ کرخواب میں دیکھا کہ ایک مرنے نے افسیں دویا تین مرتبہ ٹھونگ ماری۔لوگوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اے امیر المؤمنین! آپ کو ایک مجمع میں امیر المؤمنین! آپ کو ایک مجمع میں کھڑے ہوکرلوگوں سے خطاب کیا اور بتایا کہ عنقریب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے میں اور وفات بالکل قریب ہے۔

امیرالمؤمنین لوگوں کو فجر کی نماز پڑھارہے تھے۔سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد سورۂ یوسف پڑھنا شروع کی کیونکہ سورۂ یوسف کی تلاوت آپ کو بہت محبوب





تھی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿ وَالْبِيطَّتُ عَيْمُنْهُ مِنَ الْحُذُنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴾ ''اور اس (حضرت یعقوب) کی آئیسیں بوجہ رنج وغم سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دیائے ہوئے تھے۔'' (یوٹ:84/12)

پر پہنچ تو خود بھی روئے اور تمام نمازیوں کو اُلایا یہاں تک کہ آخری صف سے بھی رونے کی وجہ سے چکی کی آوازئ گئی۔ پھر آپ اللہ اکبر کبد کر رکوع میں گئے۔ ای دوران میں بدبخت ابولؤلؤ مجوی زہریلا خنجر لے کر آگے بڑھا اور اس سے آپ کے جسم میں چھکاری زخم لگائے۔

زخم کھا کرامیرالمؤمنین ہے کہتے ہوئے گر پڑے:

احشبی اللهٔ لا إِلهٔ إِلاَّ هُوعَلَيْهِ مَوْكَلْتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْ شِي الْعَظِيمِ اللهُ اللهُ لا إِلهُ إِلاَّ هُوعَلَيْهِ مَوْكَلْتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْ شِي الْعَظِيمِ اللهِ تَعِب اللهِ اللهُ ا

ے فضا گونجی تھی لیکن میدامت الی صورت میں بھی نماز میں اپنے پروردگار سے سرگوثی کرنے کی عادی تھی، تو پھر بھلا اس جال گداز حادثے کا احساس سارے

مقتديون كوكيے موسكتا تھا؟!!

امیرالمؤمنین نماز پڑھاتے پڑھاتے خنجر کے زخم کھا کرزمین پرگر گئے اور نماز کی تعمیل کے تعمیل کی تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کے تعمیل کے سینج لیا۔ جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جائٹو کی قراءت شروع ہوئی تو لوگ سہم کے اور گھبراا مٹھے کہ آخرامیرالمؤمنین کی آواز کیا ہوئی! خلیفہ کی آواز کیوں نہیں





آ رہی ہے؟ صبیب كہال كيا؟ انصاف پروركہال چلا كيا؟

امیرالمؤمنین سکرات الموت کے عالم میں ہیں، پو چھرہے ہیں الصَّ فَتَلَنِّے ؟" مجھ قبل کس نے کیا ہے؟ حاضرین جواب دیتے ہیں: ابولؤلؤ مجوی نے۔

فرماتے ہیں:

"الْحَمُدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ قَتْلِي عَلَى يَدِرَجُلِ مَاسَجَدَ لِلهِ سَجْدَةً"
"" تمام تعریف الله بی کے لیے ہے جس نے مجھے ایسے آ دی کے ہاتھوں قتل کرایا ہے جس نے بھی نہیں کیا۔"

ذراغور کرو، سوچو! امیر المؤمنین سکرات الموت میں مبتلا میں کیکن بار بار سوال کرتے ہیں:

الهَلْصَلَّيْتُ؟ هَلْ أَكْمَلْتُ الصَّلاةَ؟"

"كيامين نے نماز پڑھ لى؟ كيامين نے نماز كى تحيل كرلى؟

ان کی یہی خواہش تھی کہ وہ نماز مکمل کر لیتے تا کہ فجر کی نماز مکمل کر کے

الله تعالیٰ ہے ملاقات کریں۔

آپ نے حکومت کے بارے میں نہیں پو چھا!

بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا!

ملک کے بارے میں نہیں یو حصا!

بوی کے بارے میں نہیں یو جھا!

میراث کے بارے میں نبیں یو چھا!

اگر یو جھا تو کس کے بارے میں؟!

نماز کے بارے میں یو چھا!! اور اس وقت تک اطمینان کی سانس نہیں لی جب





تک کداس روز کی نماز فخر سورج نگلنے سے پہلے پہلے اوا ند کر لی!!

ایک صحافی کا بیان ہے:

الْقَدْ طَنَنَّا أَنَّ الْقِيَامَةَ قَدْ قَامَتْ يَوْمَ قُتِلَ عُمرٌ . . !! ا

'' حضرت عمر کے قبل کیے جانے کے دن ہمیں ایسا لگا کہ قیامت بر پا ہو چکی ہے ۔۔۔۔۔!!''

لوگ امیر المؤمنین کو اٹھا کر گھر لے گئے اور آپ کی خدمت میں ایک تکمیہ حاضر کیا۔آپ نے تکمیہ پھینک دیااور فرمایا:

"ضعُوا رَأْسِي عَلَى النُّرَابِ لَعَلَّ اللهُ أَنْ يَرْحَمَنِي"
"ميراسِم في پرركو، اميد ٢ كـ الله تعالى جمه پررهم فرمائ -"
پجر وكر كهنے لگے:

الْإِمَنُ لاَ يَزُولُ مُلْكُهُ ، ارْحَمْ مَنْ زَالَ مُلْكُهُ ا

''اے وہ ذات جس کی سلطنت بھی زائل نہیں ہو یکتی!اس شخص پررہم فر مادے جس کی سلطنت زائل ہوگئی۔''

پھر حضرت عمر بن خطاب جائٹوئے مسلمان بچوں کو بلایا۔ وہ روتے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ نے سارے بچوں کوایک ایک کرکے بوسد ویا اور ان کے سروں پر ماتھ پھیرا۔





سے نیچ تھے۔اس سے فرمایا:

«يَاالِنْ أَخِي تَعَالَ»

" بجتيح إادهرآ ؤ\_''

جب وہ نوجوان قریب ہوا تو آپ نے فرمایا:

"ارْفَعُ إِزَّارَكَ"

''اپناازار (شلوار )او پراٹھالو۔''

امیر المؤمنین سکرات کے عالم میں ہیں، پسلیوں کے درمیان ہے خون نکل رہا ہے سارا بدن خون ہے است پت ہے لیکن اس حالت میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے ہے غافل نہیں!!

اميرالمؤمنين فرماتے بيں:

«ارْفَعُ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ أَتْفَى لِرَبِّكَ وَأَنْفَى لِثَوْبِكَ»

''اپناازاراوپراٹھالو کیونکہ اس میں تیرے پروردگار کا تقویٰ اور تیرے کپڑے کی پاکیزگی ہے۔''

نو جوان امیر المؤمنین کی نصیحت بن کرآپ کی موت آنکھوں ہے دیکھیا ہے اورغم واندوہ کے آنسو بہاتے ہوئے چلاجا تا ہے!!

پھر حضرت علی بن ابی طالب جھ تخوالودا عی کلمات کہنے کے لیے امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس بھٹھا کے شانے پر ٹیک لگا کرزاروقطار آنسو بہاتے ہوئے گویا ہوتے ہیں:

﴿ يَا أَبَا حَفْصٍ ! وَاللهِ ! لَطَالَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ م "ا \_ ابوطفس! الله كي فتم ! مين نے كئي وقعه رسول الله مَنْ اللهِ كوفرماتِ





ہوئے سامے:

اجِئْتُ أَنَا وَ أَنُوبَكُرٍ وَ عُمْرُ ، وَ ذَهَبْتُ أَنَا وَ أَنُوبَكُروِ عُمَرُ .
 وَخَرْجُتُ أَنَا وَ أَنُوبَكُرٍ وَ عُمْرُ اللَّهِ

''میں آیا اور ابو بکر وعمر بھی آئے ، میں گیا اور ابو بکر وعمر بھی گئے ، میں نکلا اور ابو بکر وعمر بھی نکلے۔''

الفَّأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَحْشُرِكَ مَعْ صَاحِبَيْكَ ا

" میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کا حشر بھی آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کرے۔''

امير المؤمنين نے حضرت على طائنة كے كلمات سُننے كے بعد فرمايا:

«يَالَيْنَنِي أَنْجُو كَفَافًا، لاَ لِي وَلاَ عَلَىً»

''اے کاش! میں ثواب وعقاب کے بغیر برابر برابر حجیوٹ جاؤں۔''

كِير كَهِنِ لِكُهِ: «اللَّهُ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ!»

''نماز میں کوتا ہی ہے اللہ سے ڈرو!''

آبِ نَي يُوجِيها: الأَيْنَ أَدْفَنُ ؟ ا

'' مجھے کہاں دفنایا جائے گا؟''

صحابہ نے عرض کیا: ہم آپ کورسول اللہ طاقیق کے جوار میں فن کریں گے۔

آپ نے فرمایا:

الأَأْرَكِي لَفِي فَمَا أَنَا إِلاَّرَجُلُّ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ ، اسْتَأْذِنُوا

عَائِشَةً فِي ذَٰلِكَ "

"میں خود کو پاک وصاف نہیں بتا تا۔ میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک فرد





ہوں۔ تم لوگ جا کر حضرت عائشہ جھٹا ہے اس سلسلے میں اجازت طلب کرو۔'' صحابۂ کرام جھ کیٹیام المؤمنین عائشہ صدیقہ جھٹا کی خدمت میں پہنچے اور ان سے حضرت عمر ملائلۃ کے ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ وفن کیے جانے کے بارے میں اجازت طلب کی۔

حضرت عائشه الأفائ فرمايا:

"فَذْهَيَّأْتُ هٰذَاالْمَكَانَ لِنَفْسِى، لَكِنْ وَاللهِ الأُو يُرَنَّ عُمَرَ بِهِ ادْفَنُوهُ مَعْ صَاحِبَيْهِ"

''میں نے بیجگداپ لیے تیار کرر کھی تھی الیکن اللہ کی تشم! میں عمر مرفی اُٹوز کواس کے لیے تر جج دول گی امیر المؤمنین کوان کے دونوں ساتھیوں کے جوار میں فرن کر دو۔'' چنانچہ امیر المؤمنین اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھد فرن کر دیے گئے۔

"إِنَّاللَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"

الله تعالیٰ امیر المؤمنین عمر بن خطاب بڑتؤ کواسلام اورامت اسلامیه کی طرف ہے بہتر ہے بہتر بدلہ عطافر مائے۔ آمین!



<sup>(1)</sup> الرواقعد كي تفاصيل كريك ليرو كيميز اعلام البيلاء سيرة الحلفاء الراشدين ص:88 طبقات ابن سعد -255/3-284 البداية والنهاية:180/10

<sup>(2)</sup> موطأ امام مالك. كتاب الحدود. باب ما جاء في الرجم: 824/2 . رقم: 10

<sup>(3)</sup> المسك والعنبر في خطب المنبر. ذاكتر عانض القربي



# ۱۰ (شیطانی محفل میں پروانهٔ مدایت)۱۰

ية تصد .... بى بال! يه تصد .... بهت بى عجيب وغريب تصد ب سي تصد اس جگہ پیش آیا تھا جہاں شیطان اینے پورے لاؤلشکر کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ جہاں معصوم انسانوں کو گناہ کی دلدل میں پھنسانے کے لیےنت نے طریقے استعال کیے جاتے ہیں۔ جہاں رقص وسرود کی محفلیں بریا کی جاتی ہیں اوران مجالس میں ہے جودگی اینے عروج پر ہوتی ہے۔ ... بی ہاں! بید قصہ اس جگہ پیش آیا جہاں ایمان اس ے غیرتی کی تاب نہ لا کر بندے کے دل سے نکل کرمعلق ہوجاتا ہے ۔۔۔۔اس عجیب وغریب قصے کاراوی خود وہی ہے.... وہی جو کچھ دیرقبل ڈانسنگ مال کے رنگ برنگ پروگراموں ہےا بنی ذہنی عیاشی کا سامان کرر ہاتھااوراب چند کمجے بعد تو یہ کی تو نیق یا چکا ہے.... بیقصہ شخ علی طنطاوی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے.... لکھتے ہیں: میں شہر حلب کی ایک مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں میری نظر ایک نو جوان پریڑی۔ ہے ساختہ میری زبان سے نکلا: سجان اللہ! بہنو جوان تو وہی لگتا ہے جوانتہا کی شریہ تھا،شراب نوشی اس کی عادت تھی اور زنا کاری اس کامحبوب مشغلہ، سود ورشوت کی چکی میں وہ لوگوں کو بیستا تھااور والدین کا نافر مان تھا۔ والدین نے اس ہے تنگ آ کرائے گھر ہے نکال ہاہر کیا تھا .... میں بخت جیران وسٹشدرتھا کہ یہ نوجوان کیے محد کے اندرآ گیاہے؟

میں نے اس سے قریب ہو کر پوچھا تم فلاں نو جوان ہو؟

نوجوان نے جواب دیا: جی ہاں۔

میں نے کہا تمحاری بدایت پراللہ تعالی کالا کھلا کھشکر ہے ... ذرا مجھے بتانے





کی زحت کرو گے کہ آخر شھیں کیے ہدایت ملی؟

نو جوان بولا: میری مدایت کا سہرا اس بزرگ کے سر جاتا ہے جس نے محفل قص میں ہم حاضرین کے سامنے وعظ ونصیحت فرمائی تھی۔

میں نے تعب سے کہا محفل رقص میں پروان ہدایت؟!

نو جوان بولا: جي بإن محفل رقص مين \_

میں نے یو چھا: وہ کیے؟!

نوجوان گویا ہوا:

" ہمارے محلے میں ایک جیوٹی محد متنی اس میں ایک عمر رسیدہ بزرگ لوگوں کی امامت کراتے تھے .... ایک روز امام صاحب مقتدیوں کی طرف متوجیہ ہوئے اور یو چھا: اوگ کہاں میں؟! .... کیا بات ہے اکثر لوگ، خصوصاً تو جوانوں کا طِقه محد میں حاضر نبیں ہوتا بلکہ محد کے قریب تک نبیس آتا؟!! مقتدیوں نے جواب دیا محفل رقص میں ہیں۔ امام صاحب نے یو جھا: یہ محفل رقص کیا بلا ہے؟!! ایک مقتدی نے جواب دیا محفل رقص ایک کشادہ کرہ میں بریا ہوتی ہے جس میں لکڑی کا ایک بلند اللیج بنا ہوتا ہے، اس پرنو جوان لڑکیاں برہندجھ یا نیم عریاں لباس پہن کر ایمان سوز گیت گاتی ہیں اور رقص کرتی ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد انتہے ہوتے ہیں اوران سے لذت اٹھاتے ہیں ....امام صاحب نے کہا: کیا جولوگ یہ منظر دیکھتے ہیں وه مسلمان موت بين؟! جواب ملا بان الله مصاحب في كبا الأحوال و لا فُواة إلا بالله الله ما أو جم اس محفل مين چلته بين اور لوگون كونفيحت كرت بين .... مقتدیوں نے کہا: امام صاحب! آپ کون ی ونیا میں ہیں ..... آپ ایسے لوگوں کو نصیحت کریں گے .... اور وہ بھی محفل رقص میں؟! امام صاحب نے کہا: ہاں ہاں



بالكل\_

مقتدیوں نے بڑی کوشش کی کہ امام صاحب کو ان کی رائے سے پھیر دیں اور انھوں نے امام صاحب کو بتایا کہ جب آپ اس محفل میں تماش بینوں کو نصیحت کرنے جا کمیں گے تو وہ لوگ آپ کا خوب خوب مذاق اڑا کمیں گے، ہنسیں گے اور ان کی طرف ہے آپ کو تکلیف دہ باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

امام صاحب نے فرمایا:

﴿ وَهَلْ نَحْنُ خَيْرٌ مِنْ مُحَمَّدِ اللهُ ؟!! » "كيا بم لوك مُد الله على بهتر بين؟!!





نوجوان آ گے بیان کرتا ہے:

''میں اگلے دن ڈانسنگ ہال کے اندر موجو دفقا۔۔۔۔ اسٹیج ہر ایک نوجوان دوثیز ونمودار ہوئی اوراس نے رقص کرنا شروع کیا ..... جب اس کا رقص ختم ہوا تو النبيج كايرده كرا..... جب يرده دوباره الها تو اجانك سامنے النبيج بر ايك باوقار بزرگ ایک کری پر بیٹھے ہوئے نظرآئے ..... بزرگ (امام صاحب )نے بہم اللہ الرحمٰن الرحيم کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنا بیان فر مائی اور رسولِ اکرم ملاکھام پر ورود و سلام ہیجنے کے بعدلوگوں کو پندونصائح شروع کیے۔لوگوں پر دہشت طاری ہوگئی اورانھیں بڑا تعجب ہوا کہ بکا یک یہ کیا شروع ہو گیا کیونکہ پہلی لڑ کی جب اسٹیج پر ے ڈانس کر کے گئی تھی اور یروہ گرا تھا تو ناظرین کسی اورلڑ کی کا شوق لگائے ہوئے تھے لیکن جب دوبارہ پردہ اٹھا تو ان کی تو قع کے خلاف اٹنے پریندونصائح کرتے ہوئے بزرگ نظر آئے جس سے ان کی جیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ناظرین نے سمجھا کہ شاید ہی بھی بروگرام کا کوئی مزاحیہ حصہ ہے ۔۔۔ لیکن جب ناظرین نے دیکھا کہ سامنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بزرگ امام صاحب ہیں جونفیحت کرنے کی غرض سے ڈانسنگ ہال میں تشریف لائے ہیں تو انھوں نے امام صاحب کا مُداق اڑانا شروع کیااوراستہزا کرتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کرنے لگے جب کہ امام صاحب ان کی ہنسی نداق اوراستہزا کی بروا کے بغیر پندونصائح میں مگن تھے۔ اس شور وغل اور ہنسی مذاق کے دوران میں ہی حاضرین میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اوراس نے سامعین کو خاموش رہنے اور اہام صاحب کی گفتگو سننے کا حکم دیا ..... یکا یک ژانسنگ بال میں سناٹا حیما گیا۔ اب جمیس صرف اور صرف امام صاحب کی باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ امام صاحب نے ایسا پراٹر کلام سنایا جیسا ہم نے اس





ے پہلے بھی شہیں سنا تھا۔۔۔۔ انھول نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اور رسولِ اکرم سالیجا کی احادیث مبارکہ سنائیں اور پھر بعض صالحین کی توبہ کے قصے بتائے ،اوران کی تقریر کا ایک حصہ یہ تھا:

اے لوگو! تم نے ایک طویل زندگی پائی ہے لیکن زندگی کے اکثر حصوں میں تم نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کو دعوت دی ہے ۔۔۔ تمھاری معصیت و نافر مانی کی لذت کہاں گئی؟ لذت وقتی تھی، اب وہ غائب ہو چکی ہے لیکن تمھارے سیاہ نامہ اعمال باتی رہ گئے ہیں اور مختفریب قیامت کے روز تم ہے اس سلسلے میں باز پرس ہوگی، اور وہ دن دور نہیں جس میں اس کا ئنات میں کوئی زندہ نہ رہے گا، سب مرجا کیں گئی صرف اور صرف اللہ سجانہ و تعالیٰ کی ذات بابر کات باتی رہے گی۔۔۔۔۔

اے لوگو! کیا تم نے بھی اپنے نامہ اعمال میں جھانکنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تمھارے سیاہ اعمال شمصیں کس ڈگر پر لیے جارہے ہیں؟! جب تمھاری چڑی اُدھیر آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ پل بجر میں بیرآ تش تمھاری چڑی اُدھیر کررگھ دیتی ہے جب کہ بیجہتم کی آگ کا ستر وال (1/70) ہتہ ہے، پھر جہنم کی آگ کا ستر وال (1/70) ہتہ ہے، پھر جہنم کی آگ تو بہ واستعفار کروست کر سکتے ہو؟ ۔۔۔۔۔لوگو! ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیراللہ تعالیٰ سے تو بہ واستعفار کروست یہ خطاب سنتے ہی تمام لوگ رو پڑے ۔۔۔۔۔ پھرامام صاحب واستگ بال سے نکل پڑے اور ان کے چھے لوگول کا اجتماع بھی باہر آگیا۔۔ سارے لوگول نے امام صاحب کے ہاتھ پر تو بہ کی حتی کہ ڈانسنگ بال کا مالک بھی تا ئب ہو گھول کی ان اللہ بھی تا ئب ہو گیا اور اپنے گذشتہ کردار پر بڑا نادم ہوا۔۔'(1)

<sup>(1)</sup> المتانبون المي الله، للحازمي (طداول س:225) ـ عازى كتبت بين كه يدقعه يشخ عوضى في ايك درس ميں بيان كيا ہے جس كاعنوان ہے انگاه پست ركھنے كے فوائد''





### ۱۱( کل جینڈاکس کو ملے گا؟)))

باشندگان خیبر جب بی گریم طالقهٔ کی مخالفت پرتل گئے اور جنگ پر آمادہ ہو گئے تو رسول اکرم طالقهٔ نے مجاہدین اسلام کے ساتھ ان کا محاصرہ کر لیا۔ یبودی اپنے قلعول میں بند ہوکررہ گئے اور اٹھیں اپنی کامیابی بظاہر ناممکن الحصول نظر آنے گئی۔ (11)رسول اکرم طالقۂ نے اول رات کوفر مایا:

الأُعْطِينَ هٰذِه الرَّابَة عَدَّارَجُلاً يَفْنَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللهَ
 ورَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ »

'' میں کل ایک ایسے آ دمی کو جینڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح عطا کرے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں۔''

رسول اکرم مٹائیل کا ارشادین کرلوگوں نے رات باہم چیمیگوئیاں کرتے ہوئے گزاری کہ کل کس خوش نصیب کو جھنڈا ملنے والا ہے۔ صبح ہوئی تو لوگ رسول اکرم مٹائیلہ کی خدمت میں پہنچے، اور ان میں سے ہرایک کی خواہش تھی کہ اس کو جھنڈا ملے۔

رسول اکرم مٹائیا نے دریافت فرمایا:

''علی بن ابی طالب *گدھر ہے؟''* 

صحابہ نے عرض کیا:

ا الله كرسول! ان كي آنكھ آئي ہوئي ہے۔

رسول اكرم مراقط نے فرمایا:

''اہے بلا کرمیرے پاس لاؤ۔''





جب حضرت علی جمالزا آئے تو رسول اگرم طاقیا نے ان کی آئھ میں اپنا لعاب دہمن لگایا اور دعا فر مائی ، چنانچیاس وقت ووشفایاب ہو گئے جیسے بیار ہی نہ تھے۔ پھر رسول اگرم طاقیا نے حضرت علی جمالزا کوجھنڈ اعطافر مایا۔

حضرت على ولاز نے عرض كيا:

"يَارْ سُولَ اللهِ الْقَاتِلْهُمْ حَتَّى يَكُولُوا مِثْلَنَا؟"

''اے اللہ کے رسول! کیا میں ان ( باشندگان خیبر ) ہے اس وقت تک لڑا اگی کرتار ہوں جب تک کہ وہ ہماری ہی طرح مسلمان نہ بن جا کمیں؟''

رسول اكرم سلطان فرمايا:

«انْفُدْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ، وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعُمِهُ

''تم اطمینان سے پیش قدمی کرتے ہوئے ان کے میدان میں پہنچو، پھراٹھیں اسلام کے پیغام ہے آگاہ کرو، اوراٹھیں بتلاؤ کہ اللہ تعالی کے ان پر کیا حقوق بختے بیں، اللہ کی قتم! اگر اللہ تعالی تمھارے ذریعے ہے ایک آ دمی کو بھی راہ راست پر لے آئے تو بیٹمھارے لیے سرخ اونٹول ہے بہتر ہے۔''

حضرت علی بن ابی طالب بڑسٹونٹ جینڈااٹھایا اور یہودیوں کے قلعے کے سامنے جاکر کھڑے ہوگئی اسلام کا پیغام پہنچایالیکن انھوں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیااوراپنے قلعے میں محصور رہے، جب حضرت علی بڑبٹونٹ و یکھا کہ ان کی آ واز صدا بصحر اثابت ہورہی ہے اوراس طرح کسی خاطر خواہ نتیج تک نہیں پہنچا جا





سکتا ہے تو انھوں نے یہود یوں کے سب سے بڑے بہادر کولڑنے کی دعوت دی، چنانچہ قلعے کا مالک مرحب ہتھیاروں سے لیس ہو کر آہنی ٹو پی پہنے ہوئے مقالبے کے لیے آلکا، جس کی شجاعت وجواں مردی مشہورتھی اور واقعی تھا بھی وہ بڑا بہادر۔ وہ بیشعر پڑھتے ہوئے لکلا ہے۔

قَدْ عَلِمَتْ خَبْبُرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السَّلاَحِ بَطَلُّ مُجَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبُلْتُ تَلْهَبُ

''خیبر کومعلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، پورا ہتھیار بنداور آ زمودہ کار، جب جنگجومیدان کارزار میں شعلے کی طرح کجڑک اٹھیں۔''

حفرت على بن الى طالب والتواقية الله كه جواب من يشعر برها . أَنَا الَّذِي سَمَّتُنِي أُمِّي حَيْدَرَه كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظُرَه أُوفِيهِم بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَه

''میں وہ ہوں کہ میرا نام میری ماں نے حیدر (شیر ببر) رکھا ہے، میں جنگلی شیر کی طرح شدید طاقتور اور خوفاک ہوں، میں تجھے صاع کے عوض نیزے کی ناپ پوری کردوں گا (میں معمولی نقضان اٹھا کر تجھے شدید نقصان پہنچاؤں گا۔)'' پھر دونوں ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے۔ حضرت علی ڈاٹٹو نے آگے بڑھ کر ایک کاری ضرب لگائی۔ حضرت علی ڈاٹٹو کی آئی ٹو پی کرایک کاری ضرب لگائی۔ حضرت علی ڈاٹٹو کی تعوار مرحب یہودی کی آئی ٹو پی کھاڑتی ہوئی مرک یہ بیٹو گئی اور وہ فورا جہنم رسید ہوگیا، اور نبی کریم کاٹٹو کی سے چیش گوئی یوری ہوئی:

الأُعْطِينَ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدَّارَجُلاَ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ
 اللهَ وَرَسُولُهُ، وَ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهَ وَرَسُولُهُ اللهَ





''کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا، وہ القداور اس کے رسول ہے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس کومجوب رکھتے ہیں۔''(2)

و صحيح مسلم الفضائل باب من فضائل على بن ابي طالب مديث 2406



<sup>(1)</sup> رسول الله سِرَّقِيْمُ نِهِ "نظاقا" كَ قلعول كَ مشرق مين تيرول كَى پَنْجُ بِ دور پِرْاوَ وْالا اور "حسن نائم" كه محاصر ب بي بنگ كا آغاز كيا به بهت محفوظ ، بلنداور مشكل چِرْ حالَى والاقلعه نف اور يبودكي پېلى دفائل لائن كى حيثيت ركحتا تھا۔ اى مين ان كاشه زور بهادر مرحب بھى تھاجو بنرار مردول كے برابر مانا جاتھا۔ ( تجليات نبوت ہمن 280)

<sup>(2)</sup> وكيم : صحيح البخاري، المغازي، باب غزوة خيبر ، مديث 4210



#### ((قصرشای ہے درویش کی جھونپر می تک )))

عبای خلیفہ مامون رشید کا صاحبزادہ علی بن مامون ایک روز قصرشاہی کی حسب پر بغداد کا معاینہ کرنے کے لیے چڑھا اور بلند برجوں سے معاینہ کرنے لگا۔اس کی خوراک لذیذ تھی، اس کی سواری پرسکون اور نرم وگدازتھی، اس کی زندگی لطف ومزے میں کٹ رہی تھی، وہ قابل فخر اور خوبصورت لباس زیب تن کرتا، اچھے سے اچھا اور لذیذ سے لذیذ کھانا کھاتا، مگراس کی زندگی کا یہ پیبلا دن تھا کہ اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی اور نہ کچھے ہینے کی خواہش ہور ہی تھی۔

خلیفہ کا پیشنرادہ علی شاہی قصر کی حصت سے بازار کے اندرلوگوں کی نقل وحرکت و کمچھر ہا تھا۔ پیجار ہا ہے وہ آ رہا ہے، پینچ رہا ہے وہ خریدرہا ہے، غرض ہرایک اپنے اپنے کام بیس منہمک ومشغول ہے۔ شنراوے نے اپنی نظر ایک آ دمی پر گاڑ لی جو اجرت پر بار برداری کا کام کررہا تھا، اس کے اوپر صلاح و نیکی اور تقوی و پر بینزگاری کے آ خارنمایاں تھے۔ اس کے مونڈ ھوں پر رسیاں لئک رہی تھیں۔ اس کی چیٹھ پر کو جھ (بوریاں یا کوئی سامان) لدا ہوا تھا۔ وہ سامان اپنی چیٹھ پر لادکرایک دکان سے دوسری دگان اورایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کررہا تھا۔

شنرادہ علی اس محنت ومشقت کرنے والے بار بردار (قلی) کی حرکات وسکنات کا بغور معاینہ کررہا تھا۔ جب جاشت کا وقت ہوا تو وہ قلی اپنا کاروبار چھوڑ کر بازار ے نکل گیا اور وجلہ کے ساحل پر چلا گیا۔ وہاں اس نے وجلہ کے پانی سے وضوکیا، دور گعت نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ اٹھا کرانڈ تعالی کے دربار میں دعا ئیس کرنے لگا۔ مشبع تحان مَنْ بُغفُووَنُهُفُوذَائِمًا وَلَمْ يَزَلُ مَهُمًا هَفَا الْعَبْدُ عَفَا مُسْبِعَانَ مَنْ بُغفُووَنُهُفُوذَائِمًا وَلَمْ يَزَلُ مَهُمًا هَفَا الْعَبْدُ عَفَا





''پاک ہے وہ بستی جو ہماری ہمیشہ کی لغزشوں سے درگز رفر ماتا ہے، اور جب مجھی بندہ لغزش کرتا ہے (پھر تو بہ کرتا ہے ) تب اللہ اے معاف فرمادیتا ہے '' ئے گھطی و لایکٹ نگھ کھٹے گھٹے الْعُطالِدِی الْخُطا محد کی معطبی الَّذِی یُخْطِی وَلاَیکٹ نگھ کھٹے ہے لا لَّهُ عَنِ الْعَطَالِدِی الْخُطا محد دوخطا کار کو بھی وہ نوازتا ہے، اس کی عظمت و جلال خطا کار کو بھی اس کے عطبات سے روکتی نہیں۔''

برئی بابرکت ہے وہ ذات جس کی طرف فقراومساکین رجوع کرتے ہیں،
برابزرگ ہے وہ اللہ جس کے دربار میں کمزور ومظلومین دستِ سوال بلند کرتے ہیں
اور بہت پاک ہے وہ بستی جس کومعمولی حیثیت کے لوگوں نے پیچان لیالیکن بڑے
برے مالدار اور باحیثیت لوگ اس کو پیچانے میں چوک جاتے ہیں۔ بہت قابل
قدر ہیں وہ لوگ جو خیموں میں اور عام چبوتروں پررہ کرمحض روٹی کے فکڑوں پر زندگ
گزار کربھی اللہ کو پیچان لیتے ہیں، گر بلند قلعول میں رہنے والے، اونچ اونچ اونچ عبدوں پر کام کرنے والے اور اپنی طاقت پر اترانے والے انسان اللہ کی حقیقت

غرض شنرادہ علی اپنی نظراس قلی کے اوپرگاڑے ہوئے تھا۔ جب قلی نے دور کعت چاہت کی نماز پڑھ لی تو پھراپنے کام پر واپس ہو گیا اور مسلسل محنت ولگن کے ساتھ ظہر سے کچھ وقت پہلے تک اپنے کام میں مشغول رہا۔ پھرا کی درہم میں ایک خشک روڈی خریدی اور اے لے کر دریائے دجلہ کے کنارے چلا گیا۔ وہاں اس نے پانی میں روڈی خریدی اور اے لے کر دریائے دجلہ کے کنارے چلا گیا۔ وہاں اس نے پانی میں روڈی بھگوئی اور کھا کر پانی پیا اور اللہ کی حمد وثنا بیان کی ، پھر نماز ظہر کے لیے وضو کیا، نماز پڑھ کر بیٹھ گیا اور اللہ تعالی سے رورو کر گڑ گڑا کر وعائیں مانگیں اور اپنے روردگارے سے سورہا، پھر بیدار ہوا اور





بازار میں اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ اس نے دن بھر انتہائی محنت وہشقت سے اپنا کام گیا اور جب شام ہوئی تو ایک روئی خریدی اور اپنے گھر واپس جلا گیا۔
دوسرے دن وہ پھر بازار آیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اسی معمول کے مطابق اس نے اپنا دن گزارا اور پھر شام کو اپنے گھر لوٹ گیا۔ اسی طرح اس نے تمیسرے اور چوتھے دن بھی کیا اور اس معمول کے مطابق اپنی زندگی گزارتار ہا۔
نے تمیسرے اور چوتھے دن بھی کیا اور اس معمول کے مطابق اپنی زندگی گزارتار ہا۔
شنم ادہ علی اس قلی کو دیکھ کر بڑت تجب میں پڑ گیا اور اس کے حالات سے واقفیت کا شوق اس کے دل میں ساگیا، چنانچہ اس نے قلی کو بلوانے کے لیے اپنے واقفیت کا شوق اس کے دل میں ساگیا، چنانچہ اس نے قلی کو بلوانے کے لیے اپنے ایک فوجی گیا اور قلی سے کہا کہ شنم ادہ صاحب آپ کو قصر شاہی میں یا دفر مارے ہیں۔

قلی نے فوجی کو جواب دیا: مجھے اور بنوعباس کے بادشاہوں میں کیا واسطہ،
میرے اوران خلفا کے درمیان کوئی رشتہ داری بھی نہیں اور نہ ان کے پاس مجھے کوئی
مقدمہ دائر کرنا ہے۔ نہ مجھے کی قتم کی کوئی دشواری ہے اور نہ مجھے کوئی اہم معاملہ
در چیش ہے۔ اگر کوئی مشکل گھڑی آ پہنچتی ہے تو میں اس ہستی کی طرف رجوع
کرتا ہوں جوزندہ ہے اور آسان وز مین سب اس سے قائم ہیں۔ جب میں بھوکا ہوتا
ہوں تو القد تعالیٰ مجھے آسودہ کرتا ہے اور جب پیاسا ہوتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ سیراب
کرتا ہے۔ میرے پاس نہ تو اپنا کوئی گھر ہے، نہ کوئی جائداداور نہ زمین ہے؟

فوجی نے کہا: یہ امیر کا تھم ہے، اس لیے آئ ہر صورت میں تجھے شہزادے کے
میں حاضری دین ہی ہڑے گی۔

مسکین قلی نے سمجھا کہ امیراس کا محاسبہ کرے گا ، اس کے خلاف کوئی حکم صادر کرے گا ، چنانچیاس نے کہا:





#### ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾

''الله جمیں کا فی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے''۔( آل عمران 173/3 ) یمی وہ کلمہ ہے جو ہرفقیروسکین ، ہریشان حال اور مظلوم کا ہتھیار ہے جس کووہ

یں وہ ممہ ہے بوہر سرو سیان حال اور صوم ، تطیار ہے ، ل ووہ حابر وظالم شاہول کے سامنے استعال کر کے ان کا سرنگوں کردیے ہیں۔

۔ اور کیمی وہ کلمہ ہے جوابراہیم ملیٹا نے اس وقت کہا تھا جب اُنھیں بھڑ کتی آگ میں ڈالا گیا تھا۔

یمی کلمه نبی رُحت محمد مناقع نظر نبید میر واُحد، احزاب اور تبوک کی جنگوں میں مسلمانوں کی قلت وضعف اور دشمنان اسلام کی کثرت وقوت کود کیھیکر کہا تھا۔ جوعیسائیوں کی بڑی قوت کے سامنے صلاح الدین ایولی نے کہا تھا۔

جو افغان مجابدین نے روس کی قوت وسطوت، اس کے بڑے بڑے بڑے جہازوں، بھاری ٹینئوں اور میزائلوں کو دیکھ کراس وقت کہا تھا جب انھیں مجبور کیا جاتا رہا کہ عالمی قوت کے سامنے سپر ڈال دو، ورنہ کچل دیے جاؤ گے لیکن ان مجابدین کی زبان پریمی جملہ تھا: ﴿حَسَّبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَکِینُ لُ ﴾

غرض فقیرومسکین قلی نے امیر المومنین مامون رشید کے صاحبزادے علی کی خدمت میں داخل ہوکرسلام عرض کیا۔

شهراده على: كيا تو مجھے نہيں پيچانتا؟

قلی: میں کبھی آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، جب میں نے آپ کو دیکھا بی نہیں تو بہچان کیے سکتا ہوں؟!

شنراده على: ميں خليفه كا صاحبر اده ہول \_

قلی: لوگ بھی یہی بتارہے تھے!





شنرادہ علی جمھارا کام کیا ہے؟

قلى: "أَعْمَلُ مَعْ عِبَادِ اللهِ فِي بِلاَ دِ اللهِ"

" میں اللہ کے ملک میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کام کرتا ہوں''۔

شنراد وعلی: میں نے تجھے کئی دنوں تک مشقت کے کام کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میری خواہش ہوئی کہ میں تیرا بوجھ کچھ ملکا کردوں۔

قلی: وه کیسے؟

شنرادہ ملی: تم اپنے اہل وعیال کے ساتھ آ جاؤ اور ہمارے قصر میں رہائش پذیر ہو جاؤ۔ کھاؤ ہیو، آ رام کرو۔ کوئی رنج ہوگانہ نم اور نہ کام کاج کے بارے میں پچھ فکر کرنی پڑے گی۔

قلی: شنرادہ صاحب! رنج تو اسے نبیں ہوگا جو گناہ کے کاموں میں ملوث نبیں ہوتا غم سے وہ بچا ہوا ہے جواللہ تعالی اور اس کے رسول ملاقیظ کی نافر مانی کے کاموں سے خود کوالگ تھلگ رکھتا ہے۔ اور جو کوئی برائی نہیں کرتا اس کوفکر کس بات کی ؟!

البیتہ جوآ دمی اللہ کے غیظ وغضب میں اور اس کی نافر مانی میں اپنی صبح وشام گزارتا ہے، وہی رنج وغم اورفکر ہے دو حپار ہوتا ہے۔

شنراد ہلی جمھارے گھروالے ہیں؟

تلی: میری ایک ماں ہے جو نہایت ہی بوڑھی ہے۔ میری ایک ہمشیرہ ہے جو
اندھی ہے۔ وہ دونوں ہرروز روزے ہے رہتی ہیں۔ میں روزانه مغرب سے قبل ان
دونوں کے لیے افطار کا بندو بست کر کے لاتا ہوں ۔ہم سب مل کر افطار کرتے ہیں
اورعشاء کی نماز کے بعد سوجاتے ہیں۔
شنزادہ علی: گِھرتم جا گتے کب ہو؟





قلی: جب اللہ تعالیٰ آسانِ دنیا پررات کے تیسرے جھے میں جلوہ افروز ہوتا ہے! شنمزادہ علی: کیا تیرے او پر کسی قتم کا قرض ہے؟ قلی: گنا ہوں کا بوجھ ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ شنمزادہ علی: کیا تونبیں چاہتا کہ میرے ساتھ شاہی قصر میں رہے؟ قلی: اللہ کی قشم انہیں۔ شنمزادہ علی: آخر کیوں؟ قلی: مجھے ختی دل اور دین کے ضیاع کا خوف ہے۔

شنرادہ علی: کیا تجھے بیہ منظور ہے کہ تو ایک بھوکا قلی بنا رہے اور تیرے جسم پر کپڑے بھی نہ ہوں ،اور بیمنظور نہیں کہ میرے ساتھ قصر شاہی میں زندگی گزارے؟ قلی: یہی بات ہے اللہ کی قتم!

پھر قلی شنرادہ علی کے یاس ہے واپس ہو گیا۔

قلی کے جواب سے شنرادہ برامتاثر ہوا۔ ایک رات شنرادہ اپنی خفلت سے ہوں میں آیا، اور چیختے ہوئے نیند سے بیدار ہوا۔ اسے یقین ہو چلا کہ وہ اب تک گہری نیند سور ہا تھا، اب تو بہر کے اللہ کامخلص بندہ بن جانا چاہیے۔ چنانچ شنرادہ علی آدھی رات کو نمیند سے بیدار ہوا اور اپنے حشم وخدم سے کہنے لگا: میں دور دراز علاقے میں جار ہا ہوں۔ جب تین دن کا وقفہ گزر جائے تو میر سے والد کوتم لوگ بتلا دینا کہ میں کوچ کر چکا ہوں۔ اب میر سے اور میر سے والد کی ملاقات قیامت بی کے روز ہوگ ۔ پائٹ کان قَدْ عَزَّ فِی الدُّنْ اللَّفُلُه فَفِی مَوَافِفِ الْحَشْرِ نُلْقَاکُمْ وَیَکْفِینَا اِنْ کَانَ فَدْ عَزَ فِی الدُّنْ اللَّفُلُه فَفِی مَوَافِفِ الْحَشْرِ نُلْقَاکُمْ وَیَکْفِینَا اِنْ حَشْرِ نَدگی میں ہو جائے تو میدان حشر میں ہم تم سے ملاتات کر سے اور ہمیں وہ ملاقات کھا ہو جائے تو میدان حشر میں ہم تم سے ملاتات کر سے اور ہمیں وہ ملاقات کھا ہو جائے گی۔''





شنرادہ علی رات کے اندھیرے میں قصر شاہی سے نکلاء اپنی شاندار وخوبصورت پوشاک کواتار پھینکا اور فقرا ومساکیین کا لباس زیب تن کر کے راتوں رات نکل پڑا اور جا کرا ہے چھیے گیا کہ کسی کومعلوم نہ ہوسکا کہ وہ کدھر چلا گیا۔

مؤرضین لکھتے ہیں کہ شنراد وعلی ، واسط (۱) (ایک شہر کا نام) کی طرف روانہ ہوا ، اس نے اپنی جیئت تبدیل کرلی اور سکین وفقیر بن گیا۔ اس نے این بنانے والے ایک تاجر کے ساتھ بحثیت مزدور کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ اینٹ اور مٹی ڈھونے اور مکانات بنانے کا کام کرتا۔

جی ہاں! خلیفہ کا بیٹا شاہی قصر کو چھوڑ کر اب درولیش بن گیا۔ وہ کثرت سے روزے رکھتا، رات کو دیر دیر تک اللہ عز وجل کی عبادت کرتا۔ صبح وشام دعاو مناجات میں مشغول رہتا، قر آن کریم حفظ کرتا۔ سخت گرمی میں روزے رکھتا، رات عبادت میں گزارتا اور اللہ تعالیٰ سے لولگائے رکھتا۔ اس کے پاس صرف ایک ہی دن کی خوراک ہوتی، چنانچہ اس کے رخ وغم اور کرب و پریشانی سب غائب ہو گئے اور اس کا کبروغروراور گھمنڈ سب ختم ہوگیا۔

﴿ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتَافَا حَيْيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَنْشِيْ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظَّلُتِ لَيْسَ بِخَارِجَ فِنْهَا ﴿ كَذَٰلِكَ دُيِنَ لِلْكَافِدِيْنَ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴾ لِلْكَلْفِدِيْنَ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴾

"کیا ایک ایساشخص جومردہ تھا کچر ہم نے اے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنادیا، وہ اس کی روشن میں لوگوں میں چتنا ہے، (کیا) وہ اس شخص حبیبا (ہوسکتا) ہے جس کا حال میہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے، ان سے نگلنے والانہیں، اس طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ





كرتے بيل - (الانعام:122/6)

جب شنرادے کی موت کا وقت آن پہنچا تواس نے اپنے تا جرکوا پنی اصلیت ہے آگاہ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ خلیفہ مامون رشید کا صاحبزادہ ہے۔ نیز اس نے اپنے تا جرکو وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے نبلا دھلا اور کفنا کر وفن کردے، پھراس نے اپنی انگوشی نکال کرتا جر کے حوالے کردی کہ وفات کے بعد یدا نگوشی خلیفہ مامون کے حوالے کردی کہ وفات کے بعد یدا نگوشی خلیفہ مامون کے حوالے کردی نا۔

چنانچہ جب شنرادے کا انقال ہو گیا تو تاجر نے اسے نبلایا دھلایا اور کفنایا اور کفنایا اور کفنایا اور کفنایا اور پخراس کی نماز جنازہ پڑھ کراہے وفن کردیا۔اس کے بعد انگوشی لے کرتا جرخلیفہ مامون کی خدمت میں پنچا۔ جب خلیفہ کی نگاہ اپنے صاحبزادے کی انگوشی پر پڑی تو وہ دہل سا گیا اور چیخ چیخ کراس قدر زارہ قطار رونے لگا کہ اس کی پچکی بندھ گئی۔ پھر خلیفہ مامون نے تاجر سے اپنے صاحبزادے کے متعلق پوچھا کہ وہ کیا کرتا تھا؟

عیقہ ہون کے با برسے اپ صابر اوسے کے سی پوچھا کہ وہ بیا رہا ہا ا تاجر نے خلیفہ کو ہتلا یا کہ شنرادہ علی اللہ تعالیٰ کی گٹرت سے عبادت کیا گرتا تھا، زہدو ورع اس کی خاص صفت تھی۔ وہ اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرتا تھا اور اللہ کے ذکراذ کار میں اس کے اوقات گزرتے تھے۔ یہ بیان کرنے کے بعد تاجر نے خلیفہ کو ہتایا کہ اب اس کا ہیٹا اس دنیا ہے رخصت ہو چکا ہے۔

یہ مننا تھا کہ خلیفہ چیخ پڑااوراس کے ساتھ وزرابھی زارو قطاررونے گئے۔ان کی آہ وزاری سے فضا گونج اٹھی اور سبھی کو یقین ہو گیا کہ در حقیقت شنراد و علی نے سعادت وکا مرانی کی راہ کو بیجان لیا تھا، اس لیے قیامت کے روز کامیا بی کے لیے اپنی راہ بدل لی اور شاہی کری کوچھوڑ کر درویشوں کی زندگی کوتر جیج دی، مگر اس کود کھے کر ایسانہیں ہوا کہ وہ لوگ بھی کامیاب وکامران زندگی کی راہ طلب کرتے اور اللہ





#### تعالی کی طرف رجوع کرتے:

﴿ فَمَنْ يُودِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ اللهِ مَنْ رَهُ لِلْإِسْلَاهِ وَمَنْ يَهُدِيهُ اللهِ مَنْ وَهُ اللهِ مَنْ وَهُ مَنِيقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَدُ عَرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَدُ فِي السَّمَآء ﴾

" چنانچاللہ جے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سیداسلام کے لیے کھول دیتا ہے،اور جے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سید بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے وہ آ سمان میں چڑھ رہا ہو۔ " (الانعام 125/6)

ائل واقد کے لیے دکیجے "المسک والعنبو فی خطب المنبو" تألیف: عایض القرنی۔



<sup>(1)</sup> واسط بیشر اموی گورنر تجاج بن بوسف نے وریائے وجلہ کے جنوب میں کوف اور بھروکے ورمیان بسایا تھا، اس لیے اس کا نام واسط رکھا گیا۔ واسط ججاج کی وارالگومت تھا۔ جاج کی وفات کے بعد اس کا بچا زاہ محمد بن قاسم فوج مندھ ، واسط بی میں قید رہا۔ بعد میں اس شہر کی اجمعت جاتی رہی۔



## (((.....توجنت یقینی ہے )))

حضرت انس بن ما لک جھٹو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اگرم ملاقظ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔آپ نے فر مایا:

" يطلَّعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " " ابھى تمھارے سامنے ایک جنتی آدی نمودار ہوگا۔"

چنانچے انصار کے ایک آ دمی نمود ار ہوئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹیک رہا تھا، انھوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھار کھے تھے۔

جب دوسرا دن آیا تو نبی کریم سی تیانی نے وہی بات فرمائی، یعنی'' ابھی تمھارے سامنے ایک جنتی آ دمی نمودار ہوگا!''

چنانچه اس دن بھی وہی انصاری نمودار ہوئے جو گزشته دن نمودار ہوئے تھے اور آج بھی وہ پہلے ہی کی طرح تھے۔

جب تیسرا دن آیا تو نبی اکرم طاقیہ نے پھر وہی بات فرمائی، یعنی ''ابھی تمسارے سامنے ایک جنتی آدی نمودار ہوگا'' چنانچداس تیسرے دن بھی وہی انصاری نمودار ہوئے اور اس حالت میں جیسے پہلے دن تھے، یعنی ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹیک رہاتھااورانھوں نے اپنے جوتے ہائیں ہاتھ میں اٹھار کھے تھے۔

جب رسول اکرم سائیٹی اٹھ کر چل دیے تو حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص پیلٹن (1) اس انصاری کے پیچھے پیچھے گئے اور ان سے عرض کی: میں نے اپنے والد سے جھگڑا کرلیا ہے اور قسم کھالی ہے کہ میں تین دنوں تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا،اگر آپ عابیں تو مجھے اپنے پاس تین دن قیام کرنے کی اجازت مرحمت فرما کیں۔انھوں نے





کہا: ٹھیک ہے۔

حضرت انس بن ما لک بھتن کا بیان ہے کہ حضرت عبدالقد بن عمرو بن عاص ہاتنا بیان کرتے تھے کہ میں نے بیتین را تیں اس انصاری کے ساتھ گزاریں۔ گر میں نے ویکھا کہ وہ رات کوعباوت کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے بھی بیدار نہیں ہوئے۔ ہاں میں نے بیرویکھا کہ جب نیندٹولئ اور اپنے بستر پر کرومیں بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور تکبیر کہتے ، حتی کہ فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوتے۔ میں نے ایک بات بی دیکھی کہ وہ اپنی زبان سے کوئی جملی بات بی نکا لئے تھے۔ جب میں نے تین را تیں ان کے ماتھ گزارلیں اور قریب تھا کہ میں ان کے ممل کو حقیر جانتا (کہ ہمارے مقالم میں ان کے ممل کو حقیر جانتا (کہ ہمارے مقالم میں ان کا کوئی خاص عمل تو ہوئی میں نے کہا: اے اللہ کے بندے! میرے اور میرے والد کے درمیان کی قتم کی تاراضی یالزائی نہیں تھی ، البتہ میں نے رسول اللہ میں تھی مرتبہ بہ فرماتے ہوئے بنا:

المَطلَعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » "ابحى تمهار بسامن ايك جنتي فخص نمودار بوكار"

چنانچہ مینول دفعہ آپ ہی نمودار ہوئے ، لبندا میری خواہش ہوئی کہ آپ کے پاس رہ کر دیکھوں کہ آ خروہ کونسا عمل آپ بجالاتے ہیں (جو میں نہیں کرتا) ہے میں اپنا سکول، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کوئی زیادہ عمل نہیں کرتے ، پھر وہ کیا بات ہم می بنا پر رسول اگرم می بھائے نے آپ کے متعلق میہ بات فرمائی ہے اب نے شاہے ؟)

انصاری نے فرمایا عمل تو صرف اتنا ہی ہے جو آپ نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص جھڑ کہتے میں کہ جب میں ان کے پاس سے





'' یمی وہ صفت ہے جو آپ کواس درجے تک لائی ہے اور یہی وہ خصلت ہے جس کواپنانے کی ہم میں طاقت نہیں۔''(2)

<sup>(2)</sup> منداحمہ: 166/3 حافظ مراتی تنخویج الا حیاء ( 187/3 ) میں کہتے ہیں کہا تھ نے اے شخین کی شرط کے مطابق صحیح سند سے روایت کیا ہے۔



<sup>(1)</sup> عبدائد بن عمر و بن عاص و تن جليل القدر صحابي رسول سے يان كا تعلق قريش كے قبيلى بوتهم سے تفاد انھوں نے دس سال كى عمر بيل القدر صحابي اور اسى وقت مديد منور و جمرت كر گئے ۔ ان كے والد عمر و بن عاص ج تفاق عمر من اسلام جو كے ميرائلد بن عمر و جو تن قاص ج تفاق على اسلام ہوئے ۔ عبدائلد بن عمر و جو تن قر آن مجيد كے عالم ہونے كے ساتھ ساتھ تو رات كے بحى عالم سے ، اى وجہ ہے آپ كو قارى الكتابين ( دو كتابوں كو بر صنے والا ) كبا جاتا ہے ۔ وہ نبى كريم علاق كى ہر حديث كو لكے لياكر تے تنے ۔ اى ليے تمين تمام سحاب سے زياد واحاد يث يا تھے ۔ ان كى جمع کو واحاد يث كے محمومے كو اللہ على مقام بر فائز تھے ۔ وہ اسم سمال تا ہے ۔ تعليم و تعلم كے علاوہ وہ زيد وورث ميں بھى اعلى مقام بر فائز تھے ۔ وہ بہادر، شہوار اور دلير شے ۔ انھوں نے ضين ، تبوك اور يمام كى جموم كى مريا كرائى دار فائی ہے و ج كر گئے ۔ وہ ستر سال كى عمر يا كرائى دار فائی ہے و چ كر گئے ۔



#### ا((رسول اكرم مناتيظ كےمؤون))

جب حضرت بلال بن رباح پیمان کی خبران کے آقا امیہ بن ظف کو گئی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اوراس نے اپنے غلام بلال کوطرح طرح کی شخت سے تخت سزائیں دینی شروع کیں۔ مکہ کی گرم تپتی زمین پر انھیں چت لٹا کر ان کے بدن پر بھاری پیتر رکھ دیتا یا ان کی گردن میں ری کا پھندا ڈال کر مکہ کے بدن پر بھاری پیتر رکھ دیتا یا ان کی گردن میں ری کا پھندا ڈال کر مکہ کے اوباش بچوں اورلوگوں کی نذر کر دیتا کہ جی بحر کران کو تھسینیں اور پٹائی کریں جب تک کہ ان کی زبان سے کاممہ کفر نہ نکل جائے۔ لیکن کمال پختہ ایمان تھا حضرت بلال بی تیت والی تکلیف پر ان کی زبان سے آحد آحد (اللہ ایک ہے اللہ اللہ بی تک کے اللہ اللہ بی کا نعر والی تکلیف پر ان کی زبان سے آحد آحد (اللہ ایک ہے اللہ اللہ بی کا نعر والی تکلیف پر ان کی زبان سے آحد آحد (اللہ ایک ہے اللہ اللہ ہی کا نعر والی تکلیف پر ان کی زبان سے آحد آحد (اللہ ایک ہی کہ اللہ کی کا نعر والی تکلیف پر ان کی زبان سے آحد آحد (اللہ ایک ہی کہ کا نعر والی تکلیف پر ان کی زبان سے آحد آحد (اللہ ایک ہی کہ کو بیان کی زبان سے آحد آحد (اللہ ایک ہی کی کو بیان کی زبان سے آحد آحد (اللہ ایک ہی کو بیان کی زبان سے کامیہ کی کو بیان کی زبان سے آحد آحد (اللہ ایک ہی کو بیان کی زبان سے کامیہ کو بی کو بیان کی زبان سے آحد آحد (اللہ ایک ہی کہ بیان کی زبان سے کامیہ کو بیان کی زبان سے کامیہ کی بیان کی زبان سے کامیہ کی کو بیان کی زبان سے کامیہ کو بیان کی دوران کی خوران کی زبان سے کامیہ کی کو بیان کی دوران کی خوران کی کو بیان کی دوران ک

ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق میں تا کا گزر حضرت بلال میں تا کے پاس سے ہوا جن کو شخت سزا کیں دی جار ہی تھیں۔ آپ نے حضرت بلال کے مشرک آ قاامیہ بن خلف سے کہا: اے امیہ! میں تجھ ہے اس غلام کو خرید نا چاہتا ہوں۔

اميه بن خلف نے کہا:

الحُدُّهُ وَلَوْ بِعَشَرَةِ دَنَا بِيرَ "

''اس کو لے جاؤ اگر چہ دی ویٹار کے عوض ہی کیول نہ ہو۔''

حضرت ابوبكرصديق التلائف فرمايا:

«والله! لُوْ جعلت تُمْنَهُ مِانَهُ أَلْفِ دِينَارِ لاَ شُتْرَيْتُهُ مِنْكَ»

''الله کی قتم!اگرتم اس کی قیت ایک لا کھودینار بھی کہتے تو میں اے خرید لیتا۔'' چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق ڈھٹڑنے حضرت بلال ڈھٹؤ کوخرید لیا اور اس وقت





ان کے لیے آزادی کا پروانہ جاری کردیا۔

اى سلط مين الله تعالى في يدآيات نازل فرما كي:

﴿ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَثْقَى ﴿ الَّذِي يُؤِقِنَ مَا لَهُ يَتَّزَكُنَ ﴿ وَمَا لِاحْدِهِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿ اِلاَّا ابْتِغَا ءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۚ وَكُنَّهُ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۚ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ وَكُنَّهُ وَكُنَا وَكُنْ وَكُنَا وَكُنَا وَكُنْ وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنْ وَكُنَا وَكُنْ وَكُنَا وَكُنَا وَكُنْ وَكُنَا وَكُنْ وَكُنَا وَكُنْ وَكُنَا وَكُنْ وَكُنَا وَكُنْ وَكُنَا وَكُلَّا وَكُنَا وَكُنْ وَكُنَا وَكُنْ وَكُنَا وَكُنْ وَكُنِهِ وَلَهُ وَكُنْ وَكُنَا وَكُنْ وَنَا وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُونَا وَكُونُ وَكُونِ وَكُولَا وَكُنْ وَنْ لِكُونَا وَكُنْ وَكُونُ وَكُونُ وَكُنْ وَكُونِ وَكُونُ وَكُونُ وَكُنْ وَكُونُ وَكُونِ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونِ وَكُونُ وَمُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَمُونُ وَمُونُ وَمِنْ وَلَا وَلَا وَالْمُؤْنُ و اللَّهُ لَا أَنْ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَلَا لَالْمُؤْلِقُونُ وَلَا لَالْمُؤْلِقُونُ وَلَا لَا لَا لَالْمُؤْلِقُونُ والْمُؤُلِقُ وَلَا لَالْمُؤْلِقُونُ وَلَالِمُ لَا لَالْمُؤُلِقُ فَالْمُونُ لِلْمُ لَا لَالِمُ لَا لَا لَالِمُ لِلْمُؤْلِقُونُ وَلَ

''اوراس (شعلے مارتی ہوئی آگ) ہے ایساشخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پر ہیز گار ہے، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جارہا ہو۔ بلکہ وہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلندگی رضاوخوشنووی چاہتا ہے، اور یقینا وہ (اللہ بھی) عنقریب راضی ہوجائے گا۔' (اللیل:17/92)

حضرت ابوبکر صدیق بڑاتؤنے بغیر کسی عوض اورشکرانے کی خواہش کے حضرت بلال بڑاتؤ کو آزاد کر دیا اوران کو ساتھ لے کررسول اللہ سڑاٹیؤ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور حضرت بلال بڑاتؤ کی حالت میتھی کدان کے کپڑے بھٹ کر چیتھڑے چیتھڑے ہو چکے تھے، سخت پٹائی کی وجہے خون ٹیک رہا تھا اوران کے جمم سے گوشت کے اوتھڑ کے کررہے تھے۔

نی کریم مؤقیظ کی نگاہ جونمی حضرت بلال شقط پریٹری، فوراً اٹھے اوران کو اپنے سینے سے لگا لیا جیسے ایک مال اپنے گخت جگر کو اپنی چھاتی سے لگالیتی ہے۔ پھر آپ نے ان کے لیے دعا کمیں کور انھیں اپنا مؤذن بنالیا، اوراسلام کے سب سے پہلے مؤذن کی حیثیت سے ان کا نام تاریخ اسلام میں ثبت ہوگیا۔

جب جب نماز كا وقت آن پئنچآ، اذ ان بلالى كى پرزورو پرتا ثير آ واز خاموش فضا ميں گرنجق ہوئى باشند گان مدينہ كے كانوں ميں جا پنچنج تن «اَللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ





رسول اکرم مؤلیمة کی آنکھوں کی شندک نماز میں بنائی گئی تھی حدیث میں ہے کہ آپ حضرت بلال جھنو کو آواز دے کر فرماتے:

"يَابِلالُ! أَقِم الصَّلاة أَرحُنَابِهَا"

"اے بلال! ہمیں نماز کے ذریعے ہے آ رام ہم پہنچاؤ۔"(۱)

چنانچہ حضرت بلال ڈلٹڈ کھڑے ہوتے اور اپنی خسین وسریلی آواز میں اذان پکارتے۔

حضرت بلال بڑتئ کا معمول تھا کہ وہ وضو کا پانی اور چھڑی لے کر رسول اکرم طاقیۃ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کا جوتا اپنے ہاتھ میں لے کر گھڑے دہتے ۔ جب رسول اکرم طاقیۃ وضوے فارغ ہو جاتے تو چھڑی اور جوتا ان سے لے لیتے ۔ حضرت بلال بڑتھ اس کام کو بہت ہی بڑا شرف سمجھتے تھے کہ ایسا شرف کسی کو بھی حاصل نہیں۔

نبی کریم طاقیۃ کی محبت والفت اس قدر ان کے قلب وجگر میں جاگزیں تھی کہ ہر بل اور ہر لمحہ یہی فکر ان کو دامن گیر ہوتی کہ کہ بل کو امن گیر ہوتی کہ کہ سی طرح اپنے محبوب کے ہر ہر عمل کو اپنا معمول بنالیس۔ نبی کریم طاقیۃ ہے محبت والفت کو انھوں نے اپنا اوڑ ھنا بچھونا بنالیا تھا اور شاعر کا پیشعران کی زبان حال ہے نکل رہا تھا ۔

أُحِبُّكَ لاَ نَسْأَلُ لِما فَالاَنْنِي أُحِبُّكَ هٰ فَاالْحُبُّ رَأْبِي وَمَذُهْبِي "میں تم سے محبت كرتا ہوں، مت پوچھو كه كيوں، میں دل وجان سے زيادہ تم سے محبت كرتا ہوں؟ دراصل بهي محبت ميراعقيدہ ہے اور يهي ميرا ندہب بھي!" ايك روز نبي كريم مُرْقِيْمُ نے حضرت بلال جائين ہے دريافت فرمايا:





ا بابلال المحدِّثني بأرْجى عَمَلِ عَمِلْته في الإشلام، فَإِنِّي سَمِعْتُ دُفَّ نَعْلَبُكُ بَئِنَ يَدَى في الْجَنَّة ؟ الله المعدَّد دُفَّ نَعْلَبُكُ بَئِنَ يَدَى في الْجَنَّة ؟ الله

۔ ''اے بلال! مجھاپے اس عمل کے متعلق بتاؤ جھے تم نے اسلام میں کیا ہواور جس( کی مقبولیت) کی شہویں زیاد و امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں تمھارے جوتوں کی جاپ اینے آگے آگے سن ہے؟''

اللہ اکبر! بھلا اس سے زیادہ خوش قشمتی کیا ہو کتی ہے کہ ایک انسان کومعلوم ہو جائے کہ وہ اس دنیامیں چلتا پھر تاجنتی ہے؟!!

حضرت بلال الماتنان إن عبيب كاجواب دية موع عرض كى:

المَاعَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِى مِنْ أَنَّى لَمْ أَتَطَهُرُطُهُورَ افِي سَاعَةِ مِنْ لَيْل أَوْنَهَارِ إِلاَّصَلَّيْتُ بِذَٰلِكَ الطُّهُورِمَاكُتِبَ لِي أَنْ أَصَلَّى الْ

''میں نے کوئی ایساعمل نہیں کیا جس کی (قبولیت کی) مجھے زیادہ امید ہو، ہاں رات یا ون کے کسی بھی وقت جب میں وضو کرتا ہوں تو جس قدر نماز میرے مقدر میں ہوتی ہے، پڑھ لیا کرتا ہوں۔''(2)

ایک غزوے میں رسول اگرم سی تیام نے حضرت بلال جی تی کو کشکر اسلامی کی مگرانی سونی اور فرمایا:

امَنْ يُوقِظُنَا لِلصَّلُوةِ؟»

''جمیں نماز فجر کے لیے کون بیدار کرے گا؟''

حضرت بلال جلائی نے عرض کیا: ''میں بیدار کرون گا سے اللہ کے رسول!'' اس کے بعد لشکر اسلامی آغوش نیند میں چلا گیا اور حضرت بلال جل ٹیڈورات بجر نماز میں گزارنے کی نیت سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ مگر فجر ہے





تھوڑا ساپہلے ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ تھوڑا سالیٹ کر آرام کرلیا جائے، چنانچہان کے لیٹتے ہی آنکھ لگ گئے۔ نماز فجر کا وقت ہوا تورسول اکرم طاقیا کی آنکھ نہیں کھلی ۔ ادھر لشکر بھی نیند ہے سور ہا تھا اور ادھر بلال جائٹا بھی آنخوش نیند میں خرائے لے رہے تھے حتی کہ سورج طلوع ہوگیا۔ طلوع آ فیآب کے بعد سب میں خرائے لے رہے تھے حتی کہ سورج طلوع ہوگیا۔ طلوع آ فیآب کے بعد سب سے پہلے جن کی آ نکھ کھلی وہ حضرت ابو بکر صدیق جائٹا تھے، پھر حضرت عمر بن خطاب جائٹا کی آ نکھ کھلی تو آئھیں ہے المیہ نظر آیا جو پہلی دفعہ رونما ہوا تھا اور اس حادثے میں حکمت پنہاں تھی کہ اگر کسی شخص کی آ نکھ طلوع آ فیاب تک نہ کھل سکے حادثے میں حکمت پنہاں تھی کہ اگر کسی شخص کی آ نکھ کھلے گی تب ہی وہ نماز کی اور اس پر نمیند غالب رہے تو وہ معذور ہے (جب آ نکھ کھلے گی تب ہی وہ نماز کی ادا نکھ کھلے گی تب ہی وہ نماز کی

حضرت عمر بن خطاب بڑتھ نیند سے بیدار ہوکر رسول اکرم ٹر بھٹا کے قریب پہنچے ،گر اُنھیں شرم آئی کہ وہ اپ عظیم معلم سے کہیں کہ نماز کے لیے بیدار ہو جا کیں، چنانچہ حضرت عمر بڑتھ رسول اکرم ٹر بھٹا کے پاس جا کراللہ اکبراللہ اکبراللہ اکبری صدا بلند کرنے لگے۔ رسول اکرم ٹر بھٹا ان کی آ واز سن کر بیدار ہوئے اور اپ محبوب مؤن ن حضرت بلال بڑتھ کو ایس بلاکرانے سامنے بٹھایا اور فر مایا:

امَا أَيْفَطْنَنَا ؟ ا

"تم نے ہمیں نیندے بیدار نبیں کیا؟"

حضرت بلال بالفنان في عرض كى:

ايَارَسُولَ اللهِ ! أَخَذَ بِعَيْنَيَّ الَّذِي أَخَذَ بِعَيْنَيْكَ "

''اللہ کے رسول! میری آنکھوں کو کھلنے ہے اس ذات نے رو کے رکھا جس نے آپ کو بیدار ہونے ہے روکا۔''





یدین کررسول اکرم ٹاٹیٹا کے ہونٹوں پرمسکراہٹ اُبھر آ گی۔ پھرطلوع آ فتاب کے بعد حضرت بلال ٹاٹٹانے اذان دی اور رسول اکرم ٹاٹیٹا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادافر مائی۔ (3)

فتح مکہ کے دن رسول اکرم تاقیا مکہ مکرمہ میں اپنے دس بزار صحابہ کرام کے ساتھ ایک فاتح سپہ سالار کی حیثیت ہے داخل ہوئے تو آپ شائیا نے ان بتوں کو دیکھا جن کی کفار عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا ہے ان بتوں کی طرف اشارہ فرماتے جاتے اور وہ منہ کے بل گرتے چلے جاتے تھے اور آپ شائیا اللہ تعالیٰ کا بیقول دہراتے جاتے تھے:

﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اللهَ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴾ "حق آچكا در باطل نابود موركيا، يقينا باطل تفائجي نابود مونے والاً"

(نی اسرائیل:81/17)

نماز ظہر کا وقت آن پہنچااور تمام لوگ کعبہ مشرفہ کے صحن میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے گئے۔رسول اگرم طاقیۃ نے بوچھا: ﴿ أَنِيْ بِلا لُ ؟ ﴾

"بلال كہاں ہے؟"

حصرت بلال ہوتی نے عرض کی:'' میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول ملاتیم!'' ارشاد ہوا:

ااصْعَدِ الْكَعْبَةَ وَأَذُّنْ مِنْ فَوْفِهَا ا

" كعبه كي حجبت ير چڙھ كراذان پڪارو۔"

سحان الله کیا بیضعفا کے لیے اچھا بدلہ ہیں ہے؟

کیا بیمسکینوں اورغریوں کے ساتھ مکمل انصاف نہیں ہے؟ '





کیا بیر کمزوروں میں بھی سب سے زیادہ کمزور کی رفعت وبلندی نہیں ہے؟ کیا بیر کمال انصاف نہیں ہے کہ ایک کالا کلوٹا غلام بیت اللہ پر چڑھتا ہے تا کہ اس پر سے حق کی صدابلند کر ہے؟

كبال إبابوجبل؟ آك مين!

كبال إابولهب؟ آگ مين!

كبال بين كفار قريش؟ آگ مين!

گر بلال جوانتہائی مفلس ونادار ہیں،ان کے قدموں کی جاپ جنت میں نائی دیتی ہے!

حضرت بلال بلاتن کعبہ مشرفہ کی حجت پرحق کی آواز بلند کرنے کے لیے جلو وافر وز ہوئے اور جب انھوں نے اپنی پُر تا ثیرآ واز میں اذان پکاری تو سارے کے سارے لوگ زارو قطار رونے لئے اور ان کی جیکیاں بندھ گئیں۔ کون ہے وہ جس نے اس منظر کے دیدار سے پہلے کے حالات کا اپنی آ تکھوں سے مشاہدہ کیا ہواوراب کعبہ کی حجت پرمؤذن رسول کی آواز بلند ہونے سے اس کی آ تکھیں آنسو نہ بہاتی ہوں؟

جب اذان کی آواز رسول اکرم تائیلا کے کانوں میں پڑی تو آپ تائیلا کی آواز رسول اکرم تائیلا کی آواز رسول اکرم تائیلا کی از سے گئی کی کوئکہ آپ کے سامنے دشمنان اسلام کا پچھلا کروار تھا کہ کس کس طرح سے ان ظالموں نے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دردا گیز رو نے اختیار کیے تھے، لیکن اب اذان بلالی من کرآپ اللہ تعالیٰ کے انعام واکرام کا مشاہدہ کررہ تھے کہ ایک مظلوم غلام، جس کو مکہ کی گلی میں مارا گیا تھا، چیا گیا تھا، گیا تھا، ڈییل ورسواکیا گیا تھا، آج خانہ کعبہ کی





حبیت پر اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا ہے، اور تاریخِ اسلامی کا پہلامؤؤن بن چکا ہے جس کی اذان مکہ کی پہاڑیوں اور وادیوں میں گوننج اٹھی ہے اور جس سے زلز لے کا سال پیدا ہو چکاہے۔

پھر کچھ ہی عرصے کے بعدرسول اللہ ساتھ کی وفات ہوجاتی ہے۔

حضرت بلال رہ النہ اللہ علیہ انتقال کے بعد غمر دہ ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں محب و مجبوب نے ایک ساتھ زندگی گراری تھی، زندگی کے میٹھے اور کڑو ۔ حالات کا دونوں نے ایک ساتھ سامنا کیا تھا، آ سان اور مشکل گھڑیاں ایک ساتھ دیکھی تھیں، دن اور رات کی سرگرمیوں میں ایک ساتھ حصہ لیا تھا، اور پھر ایک یک محبوب کی روح قض عضری سے پرواز کر جائے تو محب کی تکلیف کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔





یکا یک ان کی نگاہ محراب پر پڑی جواہام سے خالی اور سنسان تھی۔ انھوں نے اپنی نگاہ رسول اکرم سڑھ لے گھر کی طرف دوڑائی الیکن وہ بھی خالی! اب وہ اسکیلے ہیں ،کوئی امام نہیں ،کوئی رسول نہیں ، پھر بھلا کیونکر وہ اذان کے اسکلے جملے مکمل کریں۔غرض انھوں نے خود کوسنجالا اورا پے نفس پر قابور کھ کراذان کا اگلا جملہ کہا:

المُشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهُ إِلاَ اللهُ "

لیکن اب آگ کرتوڑنے والی عبارت آرہی ہے،ایک دشوار گزار مرحله آن پنجا ہے که آگے ایک جمله تو کجا، ایک کلمه کہنا بھی دشوار بلکه ناممکن سا ہوگیا ہے، بہرحال یکارتے ہیں:

«أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا.....»

ای پر آواز بند ہو جاتی ہے، باقی اذان کھمل نہیں ہو پاتی۔ بلال جائٹوزور سے روپڑتے ہیں اور مدینہ کے سارے مسلمان اپنے اپنے گھروں ہیں آ ہ وزاری کرنے لگتے ہیں۔ خواتین الگ رورہی ہیں، پچے الگ رورہ ہیں اور بوڑھے الگ آ ہوزاری کررہے ہیں!!ادھرمؤذن کی شدید آ ہ وبکا ہے آواز بند ہو جاتی ہیں۔ کھمل نہیں ہو پاتی ، چنا نچے اذان کی جگہ سے اثر پڑتے ہیں اور زمین پر پڑجاتے ہیں۔ امام کہاں ہیں؟ فوت ہو گئے؟ اورمؤذن زندہ رہ گیا؟!

صحابہ کرام جلدی ہے مجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، و کھتے ہیں تو مؤذن زمین پر پڑے ہیں اوراس طرح زار و قطار رورے ہیں جس طرح مال ہے بچھڑا ہوا ایک معصوم بچیآ ہ وزاری کرتا ہے۔

صحابه کرام پوچھتے ہیں: «مَالْكَ بَاجِلآ لُ؟"'اے بلال ''تؤا آپ كو كيا ہو گيا؟'' بلال: «لا أُوِّ ذُنُ »'' ميں اذان نبيس كهـ سكتا۔''





پھر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق دائی الشریف لاتے ہیں اور پو چھتے ہیں: «مَالَكَ؟ » '' آپ كوكيا ہو گيا؟ ''

حضرت بلال فرماتے ہیں:

الأ أُؤَدُّنُ لأَحد بَعْدَ رَسُولِ اللهِ مَا يُعْمَا

''رسول اکرم ملائیظ کے انقال کے بعد اب میں کسی کے لیے اذان نہیں دے سکتا۔''

صحابه كرام كهتے ہيں:

"سُبْحَانَ اللهِ، مَنْ يُؤَذِّنُ لَنَا؟"

''سجان الله، کچرکون ہمارے لیےاذان کیے گا؟''

حضرت بلال جالفظ فرماتے ہیں:

\*اخْتَارُوالَكُمْ مُؤَذِّنًا

" آپ لوگ این درمیان میں ہے کسی کومؤذن منتخب فرمالیں۔"

چنانچہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بمرصدیق بڑاٹؤا نے حضرت بلال بڑاٹؤا کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے ان کی معذرت قبول فرمائی اوراب مؤذن رسول کی آواز ہے لوگ محروم ہو گئے!!

دن ہفتوں میں ، ہفتے مہینوں میں اور مہینے برسوں میں دافل ہوتے رہے اور زندگی کے ایام اپناسفر بلا انقطاع طے کرتے رہے۔حضرت بلال ڈن تؤاروحانی وجسمانی حیثیت سے کلمہ لا الدالا اللہ کی سربلندی کی خاطر مختلف معرکوں میں شریک ہوتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ جہاد فی سبیل اللہ میں لکے اور مجاہدین کے ساتھ شام جا پہنچے۔اللہ تعالیٰ فے مجاہدین اسلام کو فلسطین کی مقدس سرز مین پر فتح وکامرانی عنایت فرمائی اور





مسلمانوں نے انتہائی جوش وخروش ہے بیت المقدس پراسلام کا جینڈا گاڑ دیا۔
طلیفہ عمر بن خطاب ٹائٹو مدینہ منورہ ہے بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے،
آپ کے ہمراہ آپ کا غلام بھی تھا۔ بھی سواری پرخود سوار ہوتے اور بھی غلام۔ یول
باری باری سواری کرتے ہوئے فلسطین کی سرحد میں داخل ہو گئے اور آپ کی حالت
بیتھی کہ جسم پر پھٹے پرانے اور بوسیدہ پیوند لگے کیڑے تھے، لیکن دنیا انتہائی ذات
کے ساتھ آپ کے سامنے سرنگول ہو چکی تھی۔

قُلْ لِلْمُلُوكِ تَنَحُوا عَنْ مَناصِيكُمْ فَقَدْ أَنِّي آخِذُ الدُّنْيَا وَمُعْطِيهَا

''شاہوں اور حکمرانوں سے کہد دو کہ وہ اپنی اپنی کرسیاں چھوڑ کر الگ ہو جانمیں کیونکہ دنیا کو ذلیل درسوا کر کے اس کو حاصل کرنے والا اورلوگوں کے درمیان تقسیم کر دینے والاجلو دافر وزبو چکا ہے۔''

مسلمان مجاہدین اس عظیم فتح کے موقع پر مجد اقصلی کے پاس استھے ہو چکے ہیں۔ ان میں جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، دور کلی کے ستم رسیدہ بھی میں، جنگ بدر کی آزمائش سے دوچار ہونے والے بھی اور بیعت رضوان میں جان کی بازی لگانے کا عزم صمیم کرنے والے بھی، رسول اکرم سالان کی پیش گوئی کے مستحقین بھی ہیں اور دنیا کو ذلیل ورسوا کر کے اسے قدموں میں روند نے والے بڑے بڑے سے سیالار بھی !

ظہر کی نماز کا وقت آن پہنچا ہے۔امیر المونین عمر بن خطاب جائٹڑ کی نظر کے سامنے رسول اکرم سائٹڑ کے بھرا وگزری ہوئی زندگی کے مختلف النوع نقشے گھوم جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔فرماتے ہیں:

«أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ يَابِلاَ لُأَنْ تُؤَدِّنْ لَنَا»





''اے بلال! میں آپ کواللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے اذان بکاریں۔''

حضرت بلال دلتونے عرض کی:

«أَسُأَلُكَ أَنْ لاتُذَكِّرَ نَا أَيَّا مُنَا الأُولِي "

"میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں گزشته ایام کی یاد د بانی ندکرا کیں۔" صحابہ کرام گو ہا ہوئے:

ايَابِلالُ! اتَّقِ الله، سَأَلَكَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ا

''اے بلال! آپ اللہ سے خوف کھا کیں ، امیر المومنین نے آپ سے درخواست کی ہے۔''

چنانچ حضرت بلال بھاتن نے صحابہ کرام بن النہ کے جذبات کا لحاظ کیا اور اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اور جسم کمزور ہو چکا تھا۔ جب اذان بلالی کی آ واز بلند ہوئی تو ساتھ ہی امیر المؤمنین کے رونے کی آ واز بلند ہوئی تو ساتھ ہی امیر المؤمنین کے رونے کی آ واز بلند ہونے گئی حتی کہ حضرت بلال کی اذان پر امیر المؤمنین کی آ و و کا سبقت لے گئی۔ ادھر سارے صحابہ کے رونے کی آ وازی بھی ہر طرف بلند ہونے لگیس۔ اب کیا تھا، سارالشکرروپڑااور مجابدین اسلام کے رونے سے محداقصی کے ورود یوارلرز اٹھے، کیونکہ حضرت بلال جائٹن نے اپنی اذان سے لوگوں کو رسول اللہ ساتھ کی از ان سے لوگوں کو رسول کے ورود یوارلرز اٹھے، کیونکہ حضرت بلال جائٹن نے اپنی اذان سے لوگوں کو رسول اللہ ساتھ کی کا زمانہ یا دولا دیا تھا۔ مجاہدین اسلام اذان بلالی سن کراہے معلم ومحبوب کی دیس گم ہو کیکے شے اوررونے سے ان کی جھیاں بندھ چکی تھیں!

پھر حضرت بلال ہو ہوئئا نے ملک شام ہی کوا پنامسکن بنالیا اور مدینہ سے منتقل ہو کرومشق میں جا کرآ باد ہو گئے۔ وہیں انھوں نے بڑھاپے کی سرحدے گزرتے





اور پھر وہیں 30ھ میں اپنی جان جان آفریں کے سپر دکردی۔'' (4) خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را



<sup>(1)</sup> سين ابي داود، الادب، باك في صلاة العنمة، صديث: 4985 ومنداتد: 371/5

<sup>(2)</sup> صحيح البخاري،التهحد،ياب فضل الطهور بالليل والنهار ،حديث:1149

و صحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فصائل بلال ﴿ إِنَّ مَدِيثُ 2458

 <sup>(3)</sup> صحيح البخارى. مو اقبت الصلاة، باب الإذان بعد دهاب الوقت، حديث 595
 ومنداحم 307/5

<sup>(4)</sup> ويكتي المسك والعنبر في خطب المنبر 'تأليف: ٥. عائض الفربي



## ((جورب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا )) ا

جب عبداللہ بن علی عبای (۱) نے دمشق فتح کیا تو صرف ایک گھنٹے میں بہت سارے مسلمانوں کی کثیر تعداد کا ناحق خون بہادیا اور خلافت امویہ کی سب ہے بڑی مجد کے اندرا پے گھوڑ وں کو داخل کر دیا!! گھروز را کے ساتھ بینظا اور بطور فخر ابو چھا:

کیا اب کوئی میرامقا بلہ کرسکتا ہے؟ جواب ملا نہیں ۔اس نے پھر ابو چھا:

کیا تم لوگوں کو کئی کے بارے میں علم ہے جو مجھ پر اعتراض کرنے کی جرات رکھتا ہو؟

وزرانے جواب دیا بنہیں ، ہاں اگر کوئی جواب دینے کی جرائت کرسکتا ہے تو وہ اوزاعی(2) ہیں۔

عبداللہ بن علی عباس نے کہا: اوز اعی کومیری خدمت میں حاضر کرو۔

چنانچہ نوجی امام اوزاعی کولانے گئے،لیکن اُنھیں دیکھ کرامام صاحب نے اپنی جگہ ہے بالکل حرکت نہیں کی ۔

فوجیوں نے کہا:عبداللہ بن علی کے دربار میں آپ کا بلاواہے۔

امام اوز اعی نے ان ہے کہا:

#### ﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾

'' ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کا رساز ہے۔'' (آل عمران: 173/3) تم لوگ تھوڑی دیر میر انتظار کرو۔

پھر اندر گئے بخسل فر مایا، گفن زیب تن کیا اور موت کے لیے خود کو تیار کرلیا اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کرفر مایا:





ا قَدُ آنَ لَكَ يَا أَوْزَاعِيُّ أَنْ تَقُولَ كَلِمَةَ الْحَقِّ لاَ تَخْشَى فِي الله لَوْمَةَ لاَئِمِهِ

''اے اوزا گی ! اب وقت قریب آن پہنچا ہے کہ توحق بات کیے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ہے ہرگز نہ ڈرے۔''

امام اوزاعی خود بیقصد بیان کرتے ہیں:

میں عبداللہ بن علی کے دربار میں داخل ہواتو وہاں فوجیوں کا جموم تھا۔ ان فوجیوں کی دو صفیں تھیں اور ہرفوجی اپنی اپنی تلوار میان سے نکال کرسونتے ہوئے تھا۔ میں تلواروں کے سابے میں چلتے ہوئے عبداللہ بن علی تک پہنچا۔ وہ اپنے پانگ پر جیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا اوراس کی پیشانی پر غصے کے تا ارتمایاں تھے۔

امام اوزاعی کہتے ہیں:

" فَلَمَّا رَ أَيْنُهُ كَانَ أَمَامِي كَأَنَّهُ ذُبّابَةٌ فَمَا تَذَكَّرُتُ أَحَدًا لاَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً وَلاَ وَلَدًا، إِنَّمَا تَذَكَّرُتُ عَرْشَ الرَّحْمُنِ إِذْ أَبْرَزَ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْحِسَابِ"

''جب میں نے عبداللہ بن علی عبای کو دیکھا تو وہ میری نگاہ میں کہی گ مانند حقیر تھا۔ میں نے اس وقت کی کو یادنہیں کیا، نہ تو اہل کو، نہ مال کواور نہ اولا دکو، بلکہ میں نے عرشِ الٰہی کو یاد کیا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے خاہر ہوگا!''

عبداللہ بن علی نے اپنی نگاہ او پراٹھا کی تو اس کے چیرے سے غصے کا خون ٹیک رہا تھا۔ وہ گویا ہوا: اے اوز اعی! ہم نے جو بنوا میہ کا خون بہایا ہے ،اس کے بارے





میں آپ کا کیا خیال ہے؟

امام اوزا گل نے جواب دیا: حضرت عبداللہ بن مسعود جائٹی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سالی نے فرمایا:

الآیجلُّ ذمُ امْری عِ مُسْلِم إِلاَّ بَاحُدُی ثَلاَثِ النَّبُ الزَّانِی، وَ النَّفُسُ بِالنَّفْسِ، وَ النَّارِكُ لِدِینِهِ الْمُفَارِقُ للْجَمَاعَةِ» "تین صورتوں کے علاوہ کی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے، شادی شدہ زائی ،خون کا بدلہ خون اور دین کو چھوڑنے والا لیخی جماعت ہے الگ ہوئے والا ۔ ((3) لہٰذاتم نے جن کوقل کیا ہے، اگر ان کا شاران تین قتم کے لوگوں میں ہوتب تو ٹھیک ہے، ورندان کا ناحق خون تمھاری گردن پر ہے۔

امام اوزاعی کہتے ہیں: بین کرائ نے کوڑے کا بل کھولا اور میں نے اپنا عمامہ اتار لیا کیونکہ اب میں تلوار کا انتظار کر رہا تھا! میں نے وزرا کو دیکھا جواپنے کپڑے سمیٹ رہے تھے تا کہ کپڑوں پرمیرے خون کے چھینے نہ پڑنے پائیں۔ پھر عبداللہ بن علی عباس نے سوال کیا: مال ودولت کے بارے میں آپ کا

كيا خيال ٢٠

امام اوزاعی نے جواب دیا:

ا إِنْ كَانَتْ حَلاً لاَ فَحِسَابٌ، وَ إِنْ كَانَتْ حَرِ امَّا فَعِفَابُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ "أكر حلال ہے تو بہر حال حساب دیناہے، اور اگر حرام ہے تو سز ایکسکٹنی پڑے گی۔" عبد اللہ بن علی عباس نے کہانہ یہ و نے سے بھرا بواتھیلا قبول کریں۔

امام اوزاعی نے کہا:

«لا أريدُ الْمَالَ»





" مجھے مال ودولت کی کوئی ضرورت نہیں۔"

امام اوزائی کہتے ہیں کہ ایک وزیر نے مجھے آتکھوں سے اشارہ کیا کہ میں سونے سے بھرا ہواوہ تھیلا لے لیااور اسے مونے سے بھرا ہواوہ تھیلا قبول کرلوں۔ چنانچہ امام اوزائی نے تھیلا لے لیااور اسے فوجیوں میں تقسیم کردیا اور خالی تھیلا وہیں بھینک کریہ پڑھتے ہوئے نکل گئے:

﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾

''جمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔'' (آل عمران: 173/3) چنانچہاللہ تعالیٰ نے انھیں اپنی نعت وفضل ہے نوازا:

﴿ فَانْقَلَبُوْ ا بِنِعْمَةٍ قِنَ اللهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَّءً لا وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُوفَضْلِ عَظِيْمٍ ﴾

'' متیجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی نعمت وفضل کے ساتھ لوٹے ،اٹھیں کوئی برائی نہ پینچی ، اٹھوں نے اللہ تعالٰی کی رضامندی کی پیروی کی اوراللہ بہت بڑنے فضل والا ہے۔'' (آل ممران: 174/3)

<sup>(3)</sup> صحيح البخارى الديات، باب قول الله ﴿ ان النفس بالنفس) مديث: 6878 و صحيح مسلم القسامة، باب مايباح به دم المسلم، مديث 1676



<sup>(1)</sup> عبدالله بن على منظرت عبدالله بن عباس وشف كا بوتا تها اور پهلِه دوعتا ى طلقا ابوعبدالله التها ح اور ابوجعفر منصوراً س كه بعائل تقد

<sup>(2)</sup> الماماوزاع محدث بير وامير الموتين في الحديث زابدوها بداور بخاري وسلم كرواة ميس عيل-



### (( یمنی مسکین کا حجاج کوتر کی بهتر کی جواب!)))

جہاج بن لیسف عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہ اپنے ہمراہ اپنی حفاظت و گرانی کے لیے بہت سارے ساہیوں کو لے گیا تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آیا اور دورکعت نماز اداکرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس کے در بانوں اور فوجیوں نے ہتھیار، تلواری، نیزے اور خنج زمین پرڈال دیے۔

یہ واقعہ بیان کرنے والے ایک عالم ہیں جن کا نام طاووں بن کیسان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے پاس جیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں شوروغل اور چیخ پکار کی آ واز سنائی دینے لگی۔ میں نے مڑکر ویکھا تو تجاج اور اس کے محافظین تھے۔ حجاج بن یوسف مقام ابراہیم کے پاس وور کعتیں پڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں یمن کا ایک مسکین آ دمی آ یا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ اسے پچھ معلوم نہ تھا کہ مقام ابراہیم کے پاس حجاج بن یوسف بیٹھا ہوا ہے۔طواف کے دوران میں اس یمنی مسکین کے پاس حجاج بن یوسف کے بدن پر جاگرا۔ مسکین کے گیڑے سے ایک نیز ہ کھیش گیا اور حجاج بن یوسف کے بدن پر جاگرا۔ حجاج گھیرا اٹھا اور حکم دیا: اس کو پکڑ واور میرے پاس لاؤ!

سپاہیوں نے یمنی مسکین کو پکڑ کر حجاج کے سامنے پیش کیا۔ حجاج بن یوسف گویا ہوا: کیاتم مجھے پہچانتے ہو؟

ىمنى سكين نہيں۔

حجاج بن یوسف: یمن میں تمھاراوالی ( حاکم ) کون ہے؟

مینی مسکین: حجاج کا بھائی محمد بن یوسف ہے جواس کی طرح ظالم و جاہر یااس

ہے بھی گیا گزراہ!





حجاج بن یوسف کیا تھے معلوم نہیں کہ میں اس کا بھائی ہوں؟ مینی مسکین کیا تو حجاج ہے؟

حجاج بن يوسف: بال!

ىمنى مىكين: «بِنْسَ أَنْتَ وَ بِنْسَ أَخُوكَ»

''تم اورتمها را بھائی کتنے برے لوگ ہو!!''

تجاج بن پوسف: يمن كاندرمير بي بهائي كوتم نے كس حال ميں جھوڑا ہے؟

یمنی مسکین: وہ کھا کھا کر پیٹ بڑا کیے ہوئے ہے اور موتا پے کے باعث تھنیے کی طرح ہو گیا ہے۔

ججاج بن یوسف: میں نے اس کی صحت کے بارے میں تم سے نبیس پوچھاہے، بلکہ اس کے عدل کے بارے میں سوال کیا ہے۔

یمنی مسکین: وہ کیا عدل کرے گا ،وہ تو خود ہی ظالم وجابر اور دوسروں کا مال ناجائز طور سے ہڑپ کرنے والا ہے۔

جَاجَ بَن لِوسف: کیا تخفی معلوم نہیں کہ وہ میرا بھائی ہے؟ کیا تخفی مجھ سے خوف نہیں آتا؟

يمنى مسكين: اح حجاج! كيا توسمجھتا ہے كہ تيرا بھائى تجھے اپنا كر مجھ سے زيادہ عزت وشان والا ہوگيا ہے جبکہ میں صرف اللہ سے اپنی عزت مانگتا ہوں؟!

اس قصے کے راوی طاووں کہتے ہیں: اللہ کی قتم! اس یمنی مسکیین کا جواب من کرمیرے رو نگٹے کھڑے ہو گئے ۔ حجاج بن ایوسف اللہ کے گھر میں اے پچھ نہ کہہ سکااور چھوڑ دیا۔ پچروہ میمنی مسکیین بیت اللہ کا طواف کرنے لگا جس کو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کا خوف نہیں تھا!!





## "(عالَم جانكني ميں احترام حديث))

سعید بن مستب نہیں اور مشہور تابعی تھے، ان کے علم کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ علی بن مدینی کہا کرتے تھے کہ تابعین میں سعید بن سیتب نے زیادہ وسیع علم رکھنے والا میر نے علم میں اور کوئی نہیں۔ وہ جلیل القدر تابعی تھے۔ اور قبادہ کہا کرتے تھے کہ میں نے سعید بن مستب سے زیادہ علم رکھنے والا کی اور کوئییں دیکھا۔ خود سعید بن مستب کہا کرتے تھے:

الله الحدُّ أَعْلَم بِقَضَاءٍ فَضَاهُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَ لا أَيُو بِكُدٍ. و لا عُمرُ مِنْي "

''رسول اکرم طاقیم ' حضرت ابو بکر صدیق اور عمر طبیحائے فیصلوں کا مجھ ے زیادہ علم رکھنے والا اور کوئی نہیں ۔''(2)

سعید بن میتب نیک علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا کرتے تھے بلکہ ان کا بیان ہے:

"مَا فَا نَتْنِي الصَّلَاةُ فِي حَماعَةِ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سِنَةً"

" چالیس سال ہے کوئی باجماعت نماز مجھ ہے فوت نہیں ہوئی۔ "(3)

علاوہ ازیں رسول اگرم ٹائٹٹا کی احادیث کے متعلق جب آپ ہے سوال کیا
جاتا تو نہایت ہی ادب واحترام کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے۔ جانکنی کے عالم
میں ایک حدیث کے متعلق آپ ہے یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا:

"أَجْلَسُونِي" " مجھاٹھا کر بٹھادو!"





'' مجھے اٹھا کر بٹھا دو!'' اوگوں نے عرض کیا: آپ تو سخت مریض ہیں۔ آپ نے فرمایا: "الجلیشو نی محیف اُسْاَلْ عَنْ کلام الْحسیب ساتیم وَاَنْا مُصْطَحِعٌ" '' مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ مجھ سے صبیب ساتیم کے کلام کے بارے میں پوچھا جائے اور میں لیٹ کر جواب دول یہ کسے ممکن ہے؟!'' صعید بن میتب بات کی وفات 94 میر میں ہوئی۔



<sup>(1)</sup> سعید بن سینب عالم ایل مدیند اور سید التا بعین سخے ان کی ولاوت جعزت مر ایگزائی خلافت کے تیمر سال ہوئی۔ انھوں نے متعدد سحاب کرام کودیکھا اور ان سے فیض حاصل کیا۔ حدیث کے عالم وحافظ ہونے کے ساتھ مفسر قرآن بھی تھے۔ ملم قرآن وسنت پرائی قدر مجود تھا کہ سحابہ کی موجود گی میں انوی ویا کرتے تھے۔ بی وجہ ہے کہ متعدد کلر انوں نے انھیں انتدہ کا نشانہ بنایا۔ وہ خواوں کی تعبیر میں بھی خاصاعلم رکھتے تھے۔ ملی بن مدین کمبر میں سعید بن میں ہے زیادہ وسیع اعلم والی مخص میں نے نہیں دیکھا۔ انھوں نے 94 ھیمی وفات یائی۔

(سید اعلام المبلاء ، ق میں وفات یائی۔

<sup>(2)</sup> سيرا علام البلاء: 221/4 ،طبقات التن معد 120/5

<sup>(3)</sup> حلية الاولياء 162/2 . سيرا علام النبلاء 221/4



# ۱۱ ( ایک گمنام شخصیت: اولیس بن عامر قرنی ))

صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب واتھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم طاقیۃ کوفر ماتے ہوئے سنا:

﴿ إِنَّ خَيْرَ النَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ وَلَهُ وَالِدَهُ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوهُ فَلْيَشْتَغْفِرُ لَكُمْ »

'' تابعین میں سے ایک بہترین شخص اولیس نام کا ہوگا جس کی والدہ بقید حیات ہوگا۔ اس سے تقاضا کرنا کہ وہ ہوگا۔ اس سے تقاضا کرنا کہ وہ تمھارے لیے بخشش ومغفرت کی دعا کرے۔''

چنانچ جب باشندگان یمن کی امدادی فوج امیر المومنین عمر بن خطاب جاتفا کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ان ہے دریافت فرماتے کہ کیاتم میں کوئی اولیں بن عامر ہے؟ جب اولیں بن عامر جلات کی آمد کی خبر ہوئی تو حضرت عمر بھاتفا خود چل کر ان کی خدمت میں پہنچے اور یو چھا: آپ اولیں بن عامر ہیں؟

اوليس بن عامر جلك : ہاں!

تحربن خطاب بڑتیز: آپ کاتعلق قبیلهٔ مراد سے ہے اور پھر قرن ہے؟ اولیس بن عام زباں!

عمر بن خطاب ٹائٹو: آپ کو برص تھا جوٹھیک ہو گیا مگر درہم برابر ہاتی ہے؟ اولیس بن عام : ہاں!

> عمر بن خطاب: آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ اولیس بن عامر: ہاں!





عمر بن خطاب بھٹڑنے بتایا کہ میں نے رسول اکرم ملاقیۃ کوفر ماتے ہوئے۔ ے:

"يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرْنِ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرِّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْنَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ»

''تمھارے پاس بیمن کی امدادی فوخ کے ساتھ اولیں بن عامر آئے گا،اس کا تعلق قبیلۂ مراد ہے ہوگا اور پھر قرن ہے (جومراد کی ایک شاخ ہے ) اس کو برص تھاوہ اچھا ہو گیا گر درہم برابر باقی ہے۔ اس کی ماں ہے جس کے ساتھ وہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ وہ اگر اللہ کے بھرو ہے پرفتم کھا بیٹھے تو اللہ تعالی اس کی فتم پوری کردے گا، لہٰذا اگرتم ہے ہو سکے کہ وہ تمھارے لیے بخشش کی دعا کرے تواس ہے دعا کرانا۔''

اس لیے آپ میرے لیے بخشش کی دعا کردیں، چنانچہ اولیں جملتے نے ان کی بخشش کے لیے دعا کردی۔

پھر حضرت عمر جانٹنے نے یو چھا: کہاں جانے کا ارادہ ہے؟

اولیں بن عامر زمائے نے جواب دیا: کوفیہ۔

حضرت عمر جن تؤنف فرمایا: کیامیں کوف کے حاکم کے نام ایک خط نہ لکھ دوں؟ اولیں بن عامر جُلت : "أَکُونُ فِی غَبْرًاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَیَّ " ''مجھے خاکساروں میں رہنازیادہ پسند ہے۔''

صحیح مسلم بی کی ایک روایت میں ہے کہ کوف کے لوگ حضرت عمر بن خطاب جا اللہ





کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں ایک شخص تھا جواویس سے شخصا کیا کرتا تھا۔ (1)

جی ہاں! یہ اولیں قرنی میں جن کی زندگی کے ایام انتہائی فقرو فاقہ کے عالم
میں گزرر ہے ہیں۔ وہ ایک گمنا مشخصیت کے مالک ہیں حتی کہ لوگ ان کی حالت
زار کود کی کر ان سے شخصا مذاق کرتے ہیں؟ لیکن دنیا کی سب سے محبوب ہستی اپنے
صحابہ کو خبرد سے ربی ہے کہ اگرتم سے ہو سکے تو اس گمنام شخصیت سے دعا کر الینا کیونکہ
اس کا حال ہے ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پرقتم کھا ہیٹھے تو اللہ تعالی اس کی قتم
یوری کریں گے۔

امام نووی کہتے ہیں کہ لوگوں کا اولیں بن عامر ٹریٹیے کی حالت زار کود کی گران کے شخصا مُداق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دوا پنی حالت کو چھپاتے تھے اور اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز افشانہیں کرتے تھے، اور ان کے سی عمل سے بیعیاں نہیں ہوتا تھا کہ دوکوئی بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی بیں۔ درحقیقت ہر دور میں اللہ کے علی بندوں کا طریقہ بی میدر ہا ہے کہ دو زیادہ شہرت اور ناموری کو پہند نہیں کرتے ۔ (2)

<sup>(2)</sup> شرح صحيح مسلم للنووي:311/15 (دار المعرفه بيروت)



<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، فصائل الصحابة، باب من قضائل اويس القرني، مديث 2542



### ((عقبه بن نافع والغيُّهُ كي للكار!! ))

عقبہ بن نافع بڑاتھ (1) والی افریقہ اور عسا کر اسلام کے سپہ سالار تھے، وہ بحرظلمات (2) کے ساحل پر تن تنہا کھڑے ہوئے اور نماز کی اوا ٹیگل کے بعد اعلائے کلمیة اللہ کے جذبے سرشار ہوکرا پی تلوار آسان کی طرف بلند کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ا وَاللهِ الْوَأَعْلَمُ أَنَّ وَرَاءَ هٰذَاالُمَاءِ أَرْضَالَخُضْتُهُ بِعَرَسِي هٰذَا رَافِعًا رَايَةَ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّاللهُ ا

"الله كى قتم! اگر مجھے معلوم ہوتا كه اس پانى كے بيچھے بھى كوئى خالى زمين بے تو ميں كلمه لااله الله الله كا حجنثرا اٹھائے ہوئے اپنے اس گھوڑے سے سمندر ياركرجاتا۔"

یمی وہ عقبہ بن نافع بھاتی ہیں جن کو امیر المونین معاویہ بن الی سفیان بھٹانے زمام خلافت سنجالئے کے بعد دس ہزار مجاہدین اسلام کی معیت میں افریقیہ (3) روانہ کیا تھا جس کوانھوں نے فتح کرلیا۔ پھرافریقیہ کے ایک شبر قیروان کی آباد کاری کا نقشہ مرتب کیا (4) جہاں گھنے درختوں کی کشرت تھی اور جہاں درندوں، حیوانوں اور موذی جانوروں سے کوئی جگہ خالی نہ تھی، چنانچہ وہاں کھڑے ہو کر عقبہ بن افع جہاتا کی سور عقبہ بن افع جہاتا کی سور عقبہ بن افع جہاتا کی ساتھ اور ہوئے:

اإِنَّا تَازِلُونَ فَاظْعَنُوا ا

"ہم (مجاہدین اسلام) یہاں اتر نے والے میں اس لیے (تم جتنے بھی درندے یاموذی جانورہو) سب کے سب نکل جاؤ۔"





#### راوی کا بیان ہے:

"فَلَمْ يَئُنَّ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ مِنَ السَّبَاعِ وَغَيْرِهَا إِلاَّ خَرْجُ وَجَعَلْنَ يَخُرُجُنَ مِنْ جُحْرِهِنَّ حَتَّى إِنَّ السَّبَاعَ كَانَتُ تَحْمِلُ أَوْلاَدَهَا " '' چنانچ وہاں کوئی ورندہ یادیگر موذی جانور نہ بچا اور سب کے سب اپنے سوراخوں سے نکلنے لگے حتی کہ جن ورندوں کے بچ چل نہیں کتے تھے، وہ اپنے بچوں کواٹھائے ہوئے جارہے تھے۔''

یہ تھے ہمارے اسلاف! جن کی ایک آواز پر درندے اور موذی جانورا پنامسکن چھوڑ کر ان کی رہائش کا بندو بست کردیتے تھے، اور آج ہم ہیں کہ ہماری ہی زمین وجائداد دشمنانِ اسلام نے بڑپ کررکھی ہیں!!اورہم بے بی سے تماشا کردہے ہیں۔

عقبہ بن تائع کی سوائے کے لیے ویٹھیے: المستظم لابن المجوزی:10/6\_ تاریخ الاسلام: 188/3 الاستیعاب:185/3 وقیرو۔

(2) حرظمات ( بحراوقیانوس ) کے ساحل پر چیش آنے والے واقعے کی طرف علامدا قبال نے اپنی مشہور لظم الشکوہ ایک شعر میں ایول اشارہ کیا ہے ۔





وشت تو دشت میں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے ۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے ۔ (با تک درا)

(3) یہ ایک وسط علاقے کا نام ہے جو جزیرہ صفلیہ کے سامنے (جنوب میں) واقع ہے اور اس کا آخری حصد اندلس کے بالقابل ہے۔ افریقیس بن صفی نے یہاں ایک شہرا باد کیا اور اس کا نام افریقیہ رکھا۔ پھراس شہر کی نسبت سے تمام علاقہ افریقیہ کہلانے لگا۔ جب مسلمانوں نے یہاں قبروان آباد کیا تو افریقیہ شہراً جز گیا۔ افریقیہ کی حدود طرابلس الغرب، برقہ (لیبیا) اور اسکندریہ سے جایہ (الجزائر) تک میں جبکہ ابوعید کری اندلی کے بقول افریقیہ کی حدود کا طول مشرق میں برقہ ہے کے گرمغرب میں طبخہ (مرائش) تک ہے اور عرض سمندر (یجرو کردم) سے بلاد سودان برقہ سے کے گرمغرب میں طبخہ (مرائش) تک ہے اور عرض سمندر (یجرو کردم) سے بلاد سودان میں ریکتان (صحرائے اعظم) تک ہے۔

(معجم البلدان، بن: 1، میں 238) گئی ہے۔

گویا موجود ولیبیا، تونس، الجزائر اور مرائش افریقیہ میں شائل تھے۔ ای افریقیہ کے نام پر بعد میں نورا براعظم افریقیہ کہانے لگا۔

(4) حضرت عقبه بن نافع من خاط المبايا مواشهر قيروان مدتون صوبه افريقيه (براعظم افريقه كاشال على قد بشمول تونس، الجزائر وغيره) كا دارافكوست ربا اور يهين وسوين صدى عيسوى مين فاطمى خلافت قائم بوكي ...





### ·(( انعامات ربانی کی شکرگزاری ))،

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات عشاء کے بعد رسول اکرم سریحیہ قیام اللیل کے لئے کھڑے ہوئے۔ میں بھی آپ سریحیہ کے ساتھ نماز میں شامل ہوگیا، آپ شریحیہ کے ساتھ نماز میں شامل ہوگیا، آپ شریحیہ کے سریحیہ سروع کر دی، جب سورہ آل عمران کی قرائت مکمل ہوگئی تو سورۃ النہا، کی سراوت شروع کر دی، جب سورہ آل عمران کی قرائت مکمل ہوگئی تو سورۃ النہا، کی سلاوت شروع کر دی، جب سی عذاب کی ساتھ دوران جب سی عذاب کی سے گزرتے تو اللہ تعالی ہے رحمت و مغفرت کا سوال کرتے، جب سی عذاب کی و برائی پرائی ہوئی کی عظمت کے سرائی پرائی ہوئی کی عظمت کے برائی ہوئی کی مقدار قیام کے تقریباً برابر تھی، بھرآپ رکوع کے برابر تھا۔ پھرآپ نے جدہ کیا، آپ کے جدے بھی رکوع و قیام کے تقریباً برابر تھے۔ پھرآپ نے قریب جہی بیلی ہی رکعت کی طرح دورم کی رکعت بھی بڑھی رہا۔

عبادت کے اس وقت کا اگر تخیینہ لگایاجائے تو تقریباً چھ یاسات گھنے بغتے ہیں۔ ذراغور کریں رسول اکرم ٹائین کی نفلی عبادت پر!! فقر وسی بی ایام گزرر ب ہیں، دن میں مختلف کام ہیں، زہد و پارسائی ہے، دعوت الی اللہ کی ذرمہ داریاں ہیں، بچوں کی تربیت بھی فرمار ہے ہیں، ہیویوں کے حقوق بھی نبھار ہے ہیں، گھر کی ویگر ذرمہ داریاں بھی ہیں، اس سب کے باوجود آپ رات کو اللہ تعالی کے حضور مسلسل چھ یا





سات گھنے روتے اور گز گڑاتے ہیں۔ آپ کے قد مین شریقین اللہ کے در بار میں دیر تک گھڑے ہونے کے سبب سوخ جایا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت میں بیہ مشقت و کھے کرآپ کی زوجہ محتر مدام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتیں: اے اللہ کے رسول! آپ اپنے اوپراس قدر مشقت ڈال کر عباوت میں کھڑے رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرماد بے ہیں؟ رسول اکرم شاہیجہ فرماتے:

(يَا عَائِشَةُ ا أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ا

"اے عائشہ! کیا میں (انعامات ربانی کے جواب میں) شکر گزار بندہ نہ بنوں؟"(2)



<sup>(1)</sup> سلم: 772 منداحم 384/5\_

<sup>(2)</sup> ملم (2820) \_



### (( شکاری خودشکار هو گیا! ))

ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ فضالہ بن عمیر بن مُلُوّح کیش (1) نے رسول اکرم سُلُقِیْم کو قبل کر دینا چاہا۔ آپ فتح مک سال خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ جب فضالہ رسول اکرم سُلُقِیْم کے قریب ہواتو آپ نے پوچھا: اُفُضَالَةٌ ؟ کیاتم فضالہ ہو؟ فضالہ نے عرض کی : ہاں اے اللہ کے رسول! میں فضالہ بی ہوں۔ محال کے رسالہ کے سالہ کا دُنْتُ تُحَدِّثُ بِنَ مُفْسَكَ ؟ اللہ مالہ کا کہ سالہ کی مسالہ کی اس اے اللہ کے رسول ایکس فضالہ بی ہوں۔

رسول اكرم سُ الله في وريافت فرمايا الما ذَا كُنْتَ نُحَدَّثُ بِهِ نَفْسَكَ؟ الله و مَنْ مُسَكَ؟ الله و مَنْ مُسَكَ؟ الله و مَنْ مُسَكَ؟ الله و مَنْ مَنْ الله و مِنْ الله الله و مَنْ الله و مُنْ الله و مَنْ الله و الله و مَنْ الله و مَنْ أَنْ أَلَّا الله و مَنْ أَلَّا الله و مَنْ أَلَّا الله و مَنْ الله و

فضالہ نے عرض کی: کچھنیں میں تو اللہ کا ذکر کرر ہاتھا۔

نی کریم طاقیا کو ہنی آ گئی، پھر آپ نے فرمایا: اسْنَغَفِوالله "الله تعالی الله علی الله تعالی الله الله تعالی ا ے بخشش طلب کرو۔"

پھر رسول اکرم ٹائیٹا نے اپنا ہاتھ حضرت فضالہ بن عمیر کے سینے پر رکھ دیا، چنانچہ ان کا دل پرسکون ہو گیااور وہ مشرف جہ اسلام ہوئے۔ اس کے بعد حضرت فضالہ کہا کرتے تھے:

﴿ وَ اللهِ ا مَا رَفَعَ يُدَهُ عَنْ صَدْرِى حَتَّى مَا مِنْ خَلْقِ اللهِ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى مِنْهُ »

''الللہ کی فتم! رسول اللہ مؤلیّا ہے اپنا ہاتھ میرے سینے سے نبیس اٹھایا، یبال کے کہ میری نگاہ میں اللہ کی مخلوق میں ان سے زیادہ محبوب کوئی نبیس رہا۔''(2)

(1) ان كنام من اختلاف مين بي يعض في فضال بن وبب بعض فضال بن عبدالله اور بعض فضال بن عبدالله اور بعض فضال بن وبب بعض فضال بن عبدالله الترانى فضال بن مير مكتاب في ملك موقع برانحول في بت شكن كاكام انجام ويا و وابوعبدالله الترانى كنام من معروف تقدان كر مير عبدالله ان سي عبدالله ان سيدة والنهابة طبع دار هجو : 1997 ه (6/ 585) سيرة ابن هشام: 2/ 417، البداية و النهابة طبع دار هجو : 1997 ه (6/ 585)





### ١١( ہراونٹ پہلے قربان ہونا جا ہتا تھا! ))١

جمت الودائ کے موقع پر ایک بجیب وغریب واقعہ دیکھنے میں آیا کہ رسول اگرم تاثیۃ جن سواونٹول کو قربانی کے لیے ساتھ لائے تھے، انھیں نح<sup>(1)</sup> کرنے کے لیے آپ نے پھر اانھایا۔ جب پھر الے کراونٹ نح کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ہراونٹ نح کر نے کے لیے آگے بڑھ وہ ہراونٹ نج کر یم ساتیۃ کی طرف آگے بڑھ رہا تھا تا کہ سب سے پہلے اس کی قربانی جواور نبی کریم ساتیۃ کے ہاتھوں پہلے اس کی گردن پر چھرا جلے۔

سجان اللہ! یہ ہاللہ کے بی سلاتی ہے وہ مجت جس کی اہمیت واصلیت کو ان اونوں نے بہچان لیا تھا اور اللہ کی راہ میں رسول اکرم سلاتی ہے ہاتھوں قربان ہونا چاہتے تھے۔ یہی وہ تجی محبت ہے جو اللہ تعالی نے دلوں میں رسول اکرم سلاتی ہے کے رکھی ہے ۔ چنا نچ اونٹ نبی کر یم سلاتی ہے صحبت کرتے ہیں، فضا میں پرند ہے آپ سے محبت کے گن گاتے ہیں، منبر کی لکڑی فرط محبت میں بچ کی طرح روتی آپ سے محبت کے گن گاتے ہیں، منبر کی لکڑی فرط محبت میں بچ کی طرح روتی ہے ، مگر افسوس ان اوگوں پر جو رات دن مسلمانی کا دعوی کرتے ہیں ، اسلام اسلام اسلام اللام کارم طاقی کی منتوں کا کتنا خون کر جے ہیں۔

کیا نبی گریم سولیوا ہے محبت کا تقاضا ببی ہے کہ صرف محبت کا دعویٰ کیا جائے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پراپی خواہشات اور بدعات ورسوم کی قربانی پیش نہ کی جائے؟

ذرا دیکھیں ہراونٹ نبی کریم ٹائٹا کی خدمت میں آ گے بڑھ کراپے آپ کو پیش کر رہا ہے اور نبی اکرم ٹائٹا ہم اللہ پڑھ کرنج کرتے جارہے ہیں، اور





تریسٹھاونٹوں کونح کرنے کے بعدرک جاتے ہیں۔

شایداس میں اللہ تعالی کی حکمت میھی کہ تر یسٹھ سال آپ کی عمر مقدر ہو چک ہے، چنانچے چھرا آپ نے حضرت علی بن الی طالب جانا ٹا کو دے دیا اور بقیہ اونٹ انھوں نے نح کے۔

(1) اونت کا اگا بایاں پاؤل باندھ کراہے تین پاؤل پر کھڑا کر گررون کے آخر میں بنتلی کی بڈی کے ساتھ زم جھے بیل مکھر انگھو نیا جا تا ہے بہال تک ساتھ زم جھے بیل مکھر انگھو نیا جا تا ہے بہال تک کہ جب خون زیادہ بہہ جا تا ہے تو اونٹ گر پڑتا ہے۔ پھراس ذرج کر لیا جا تا ہے اونٹ کے ذرج کا پیاطر یقد کم کہنا تا ہے۔ نبی گریم تائیجہ اور سحابہ کرام جھائے قربانی کے موقع پر اونؤل گوائی طرح نم کیا گریم تائیجہ اور سحابہ کرام جھائے تھے۔





# ((جب موئے مبارک تقییم ہوئے ))

ججة الوداع كموقع پررسول اكرم طاقية نے جب اپنے سركے بال منڈانا جا ہے تو معمر بن عبداللہ طائلۃ (1) كو بلاكر يو جھا:

ا يَا مَعْمَرُ! أَلَدَيْكَ مُوسَى ا؟

"ا معمرا کیا تیرے پاس اُستراب "؟

انبول في عرض كيا: بإل الالله كدرول - آب الله في مايا:

اسم الله واحْلِقُ رَأْسِي ا

''اللَّهُ كَا نام لوا درمير اسرمونڈ وُ'۔

پھرآپ الليفة في ان كى طرف اپنے مبارك مركادايال حصد براهاديا۔

معمر نے رسول اکرم طاقیۃ کا بال مونڈا شروع کیا تو آپ طاقیۃ نے مسکراتے ہوئے ان سے فرمایا:

الْفَرَآيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاكَ رَأْسَهُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَالمُوسَى
 في يَدَيْكَ الـ

''تم پیٹیں ویکھ رہے ہو کہ اللہ کے رسول تمہارے سامنے اپنا سر دیے ہوئے ہیں حالانکہ تمہارے ہاتھ میں استراہے۔''

معمرنے کہا:اےاللہ کے رسول!اللہ کی شم! بیاللہ تعالیٰ کا فضل واحسان ہے کہ میں آ پ کا سرمونڈ رہا ہوں (2)۔

جب رسول اكرم سُلِقَيْمُ نے سركا آ دھا حصد منڈ واليا تواپنے اصحاب سے فرمايا: ﴿ اقْتَسِمُوهُ مَيْنَكُمُ ﴾ -





''اے اپ درمیان تقسیم کرلو''۔

یچکم نتے ہی صحابہ کرام بالوں پر ٹوٹ پڑے۔ ہرایک یہی کوشش کرر ہاتھا کہ وہ رسول اگرم ملائیڈ کے سرکے بال حاصل کر لے اگر چدایک ہی ملے بلکہ کچھ صحابہ کوتو بال کا ایک مکڑا ہی مل پایا۔

قار کین کرام! اسلام میں کہانت کا پچھ بھی حصینیں اور نہ ہی شخصیت پرتی ہے۔
اسی طرح اللہ کے سوائسی غیر کی عبادت کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں ہے لیکن اسلام
نے مسلمانوں سے اپنے نبی محمد سائے اللہ سے محبت بلکہ خوب خوب محبت کرنے کا تقاضا کیا
ہے جنہوں نے ہمیں کفر وضلالت کے ممیق گڑھوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی
طرف بلایا اور جن کی محبت کی میزان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت قرار دیا!

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَالَّبِعُونِيْ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾

'' کہدد بیجے!اگرتم اللہ تعالیٰ ہے محبت رکھتے ہوتو میری تابعداری کرو'خوداللہ تعالیٰ تم ہے محبت کرےگا''۔ (آل مران 31)

اور نی کریم سالفان نے فرمایا ہے:

الاينؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (3).

''تم میں ہے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کواس کے والداس کی اولا داور تمام لوگوں ہے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں''۔

پھررسول اکرم طاقیۃ نے معمرے فرمایا:''سرکے دوسرے حصہ کے بال مونڈ وُ'۔ معم نے دوسرا حصہ بھی مونڈ ا۔

رسول اكرم تاتية في دريافت فرمايا: "ابطلحدانصاري كدهر بين" (4)؟





ابوطلح والن عاضر خدمت موئے۔ نجی کریم سالیہ نے ان عفر مایا:

«اِقْسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ» -

''اے لوگوں میں تقشیم گردؤ' (5)۔

حضرت ابوطلحه طِلْتَذَخُوثَى سےرو پڑے۔

طَفَحَ السُّرُورُ عَلَى حَنَّى إِنَّنِى مِنْ هَوْلِ مَا فَدْ سَرِّنِى أَبْكَانِى الْبُكَانِي الْبُكَانِي الْمُعَلِيمِ اللهُ عَلَيهِ الْمُعَلِيمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ اللهُ الله

- (1) معم بن عبدالله بن الله القدر سحالي اورقد يم الاسلام تقد المحول في حبشه كي طرف دوسرى المجرت كي اوراجرت نبوى كي بعدا سحاست المحاسف المحول في المحرت كي اوراجرت نبوى كي بعدا سحاست المحاسف المحرث في المحول في طويل عمر يالي ووائل مدينه من شارجوت تقد مجة الوداع كي موقع براني أريم موجوج كالمحاسف المحاسف بواء الله كالمنا كالمن
- (2) بدروایت متعدد کتب صدیث می وارد ب، جین، مجمع الزواند (5596)، مستد احمد
   (400/6)، معجو الطیرانی الکیبر (باب المیم 447/20)
  - (3) بخاري (15) بسلم (44).
- (4) ابوطلحہ بڑنڈ کا نام زید بن سبل تھااوران کا تعلق انصاری قبیلہ بنونجارے تھا۔ بھرت کے بعد
  نی سڑنٹوٹ نے ابومبید و بن جراح بڑنٹز سے ان کا بھائی چارو قائم کیا۔ غز و دُ احد میں نیک
  کریم سڑنٹوٹ کا دفاع کرتے ہوئے انھیں 35 سے زیادہ زقم آئے۔ ان کی زوجہ مشہور صحابیہ
  اُمنٹیم بڑنٹو تھیں جوانس بن مالک بڑنٹو کی والدہ تھیں۔ زید بن سمل بڑنٹو نے 31 ھیا 84 ھیا 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔
  میں 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔
  (اسدالغابہ جے 6)
  صحیح مسلم : 1305۔





### «( سواحادیث سنانے کی شرط )»

ابن الى ذركابيان ہے كہ جب حجاج كرام مكه كرمدا تے توسفيان بن عيينہ باب بنى باشم كے پاس ایك بلند جگه پر جلو وافر وز بوكراوگوں كامشاہده كرتے وایک مرتبہ علم حدیث سے شغف رکھنے والا ایک شخص سفیان بن عیدنہ كی خدمت میں حاضر بوااور ان كے روبرو بین كروش كیا:

### «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! حَدِّثْنِي»

''اے ابومحمر! مجھ ہے صدیث بیان کریں''۔

سفیان بن بیبینے نے اس سے چندا حادیث بیان کیں۔اس نے مزید تقاضا کیا اور
سفیان بن بیبینہ نے اس کی خواہش پوری کی۔ اس نے مزید حدیثیں بیان کرنے کی
درخواست کی۔سفیان بن بیبینہ نے اس کی بار بار کی درخواست سن کراس کے سینہ میں
ہاتھ ہے ذراساد ھکادیا۔وہ بلند جگہ پر بعیضا تھا۔ نیچے وادی کی طرف لڑھک گیا اوراسی
میں جاگرا۔ ججاج کرام میں جب اس کی خبرعام ہوئی تو وہ وادی میں گرے ہوئے خص
کیاردگرداکشھا ہوگئے اور کہنے گئے:

''سفیان بن عیدنه نے ایک حاجی کو مار ڈ الا''۔

جب ججاج کرام کے درمیان اس سلسلہ میں چہ میگوئیوں نے طول پکڑا تو سفیان بن عیدنہ ڈرگئے اور افسوں کرنے لگے کہ کیوں کرہم نے بیچارے کو دھا دیا؟! پھروہ نیچاتر کروادی میں گئے اور گرے ہوئے شخص کا سراپنی گود میں رکھ کر پوچھا: اہمًا لَكَ؟ " '' مجھے کیا آنکیف پنچی ہے؟''

وہ آ دمی اپنایا وَں مسلسل ہلائے جار ہا تھااور منہ سے جھاگ نکالے جار ہا تھا۔ یہ





بھیا تک منظرد کی کریہ جملہ لوگوں میں عام ہوگیا:

اسٹفیّانٌ بْنُ عُییَنَهَ قَتَلَ رَجُلاً،

"مفیان بن عیینے نے ایک آدمی کو مارڈ الا"۔

سفیان بن عیینے نے اس آدمی ہے کہا:

"قُمْ وَیْلَكَ! أَمَا تَرَى النَّاسَ مَا يَقُولُونَ؟

"مہاراناس ہو! كھڑے ہو جاؤ،تم لوگوں کوئیس دكھ رہے وہ كیا كہدرہے ہیں؟"

ال ن آسته آوازیس سفیان بن عینه سے سرگوش کی: الا وَاللهِ الا آقُ وم حَتَّى تُحَدَّثَنِي مِائَةَ حَدِيثٍ عَنِ

الزُّهْرِي وَعَمْرِو بُنِ دِينَارٍ!

الزُّهْرِي وَعَمْرِو بُنِ دِينَارٍ!

''الله کی قتم! میں اس تک نہیں اٹھوں گا جب تک که آپ امام زہری اور عمرو بن وینار کی سند ہے مجھے سواحادیث نہیں سنا کمیں گے!''

چنانچے سفیان بن عیبینہ نے اس آ دمی کوسواحادیث سنائیں ۔ سواحادیث سننے کے بعدودا بنی جگہ سے انھ کرچل دیا(1)۔

(1) كَتَابِ الأَوْكِيامِ، ابْن جوزي ص 138\_





## (( علم کی عظمت )))

ایک مرتبہ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک اور اس کے بیٹوں کے ورمیان حج کے کسی مسئلے میں شدیداختلاف ہو گیا تو خلیفہ نے کہا:

مجھے عطاء بن ابی رہا تے بھٹ کا پتہ بتلاؤ۔لوگ اسے عطاء بن ابی رہاتے ہلئے کی مجلس میں لے گئے جو مسجد حرام کے اندر بیٹھے تھے اور ان کے اردگر دلوگوں کا از دحام تھا، جیسے چاروں طرف سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔

خلیفہ نے صفوں کو چیرتے ہوئے آ گے بڑھ کرمسئلہ دریافت کرنا چاہا کیونکہ وہ خلیفہ تھا اور اس کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا تھا۔اتنے میں عطاء بن ابی رہاج بلٹ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی:

ا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اخْذُ مَكَانَكَ وَلاَ تَتَقَدَّمِ النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ سَبَقُوكَ إلى هٰذَا الْمَكَانِ»

''اے امیر المونین! اپنی ہی جگدر ہیں ،لوگوں سے آگے ند بڑھیں کیونکدلوگ اس جگدآ پ سے پہلے آ چکے ہیں۔''

خلیفہ اپنی جگہ رک گیا، پھر جب اس کی باری آئی تو مسئلہ دریافت کیا اورعطاء بن ابی رباح بڑائے نے اس کا جواب بتلایا۔

خلیفہ جب واپس آیا تواہے الرکوں سے کہا:

اے میرے بیٹو! تم پرضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیا رکرواور دین میں۔ تفقہ پیدا کرو۔

"فَوَاللهِ ! مَاذُلِلْتُ فِي حَبَاتِي إِلاَّ لِهٰذَا الْعَبْدِ»





"الله کی قتم! مجھے پوری زندگی میں صرف اس (آزاد کردہ) غلام کے علاوہ کسی کے سامنے خفت کا سامنانہیں کرنا پڑا''۔

الله تعالی اپی طاعت کے ذریعے ہے جس کو چاہتاہے بلند کرتا ہے خواہ وہ مال وجائداد اور نب سے محروم حبثی غلام کیول ند ہو، اور اپی معصیت و نافر مانی کرنے والوں میں جس کو چاہتا ہے ذلیل ورسوا کرتا ہے خواہ وہ عالی نسب اور بڑے خاندان کا کیوں ند ہو۔ (1)

[ : كَيْصَ شَلْوات الذهب: 147/1-148 سير أعلاه النبلاء البداية و النهاية ونيرو]



<sup>(1)</sup> عطاین الی رہائ مشہور تا بھی جیں۔ یہ یوفیر کے غلام تھے۔ ان کی ماں کا نام برکہ تھا۔ ان کی کنیت الیو گھرتھی۔ بچپن جی مکہ تکرمہ میں تعلیم حاصل کی اور وہیں پروان پڑھے۔ یہ کالے اور نظر ب تھے۔ یا کہ بھی تھی۔ 88 سال کی عظے۔ یا کہ بھی تھی۔ 88 سال کی عظے۔ یا کہ بھی تھی۔ 88 سال کی میں میں 115 ھیں ان کی وفات ہوئی۔ امام ابو طبقہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں مطاب نے زیادہ افغال آ دی نہیں و یکھا۔ این جرین کہا کرتے تھے "کان المسلمة فرائس عطاء عشوین سنة و کان میں آخسی الناس صلاۃ "منان میں سال تک مطاب کا است مجد قرام کی جو اس میں میں سب ہے انھی نماز ان کی ہوا کرتی تھی اسام اور اس کی کہا کرتے تھے۔ اس مات و کان اُر ضبی آخل الارض عبد الناس اور جودن مقدر تھا۔ اس دن عظاء کا وقت کی اور لوگوں کی نظریمی اس روے زمین پر سب اس دن عظاء کا وقت کی اور لوگوں کی نظریمی اس روے زمین پر سب سے زیادہ پیند یہ وقت تک ) وولوگوں کی نظریمی اس روے زمین پر سب سے زیادہ پیند یہ وقت تک ) وولوگوں کی نظریمی اس روے زمین پر سب سے زیادہ پیند یہ وقت تک ) وولوگوں کی نظریمی اس روے زمین پر سب



# ا( رسول ا کرم مُثَاثِيثًا ہے شتی کرنے والا!))ا

مورخ ابن اسحاق اوران کے علاوہ متعدد مؤرضین نے لکھا ہے کہ مکہ مگر مہ میں ایک بہت زیادہ طاقتور آ دمی تھا۔ جس کا نام ابور کا نہ بن عبد بزید بن ہاشم بن المطلب بن عبد مناف بن تھی القرشی المطلب بن عبد مناف بن تھی القرشی المطلب بن عبد مناف بن تھی القرشی المطلب کے گر ہے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی ۔ لوگ دور دراز علاقوں ہے اس کے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے آیا کرتے تھے اور وہ کشتی میں انہیں پچھاڑ دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مکہ مکرمہ کی کسی گھائی میں ہے گزر رہا تھا۔ اتفاق ہے رسول اکرم ما پھین کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگئی۔ رسول اکرم ما پھین نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا:

''رکانہ! کیاتم اللہ تعالیٰ ہے ڈرو گے نہیں اور میری دعوت قبول نہیں کرو گے؟''

رکانہ بن عبدیزید نے کہا:

اإِنْ صَرَعْتَنِي آمَنْتُ بِكَ »

"اگرآپ مجھے کشتی میں بچھاڑ دیں تو میں آپ پرائمان لے آؤں گا"۔

رسول اكرم تلك نے فرمایا:

اتَهَيَّأُ لِلْمُصَادَعَةِ ا

"تو پھر کشتی کے لیے تیار ہوجاؤ"۔

چنانچے دونوں نے کشتی کی اور رسول اکرم ملی تیا نے اے بچھاڑ دیا۔

ر کا نہ نے آپ ٹائیڈ ہے دوسری مرتبہ کشتی کا مطالبہ کیا اور آپ نے دوسری بار





بھی اسے پنخ دیا۔اس نے تیسری مرتبہ آپ سے کشتی کی اور آپ نے اس مرتبہ بھی اسے پخچاڑ دیا۔رکانہ کو اس سے بڑا تعجب ہوا۔ وہ کھڑ ہے ہو کر متفکر انداند میں پچھاڑ دیا۔رکانہ کواس سے بڑا تعجب ہوا۔ وہ کھڑ ہے بھی نہ ہوا کچھسو چنے لگا۔ کیونکہ اس کے ساتھ بے شار لوگوں نے کشتی کی تھی مگر یہ بھی نہ ہوا تھا کہ کسی نے اسے بچھاڑ ا ہو۔ آج جبکہ رسول اکرم طابقہ نے اسے کشتی میں بچھاڑ دیا تھا تو وہ کھڑ ہے کھڑ ہے نہ معلوم کیا سو چنے لگ گیا اور تھوڑ ہے تو قف کے بعد کہنے لگا:

### اإِنَّ شَأْنَكَ لَعَجِيبٌ"

" آپ کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے (بڑے طاقتور میں )"۔

رکانہ بھی تنے حب وعدہ ای وقت اسلام قبول کرلیا۔ گر اکثر موز خین نے لکھا ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ امیر معاویہ کے زمانے میں 42 ججری میں ان کی وفات ہوئی۔انہوں نے رسول اگرم مائیڈیا سے یہ حدیث روایت کی ہے:

"إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ هَذَا الدَّينِ الْحَيَاءُ" "بردين كي ايك انتيازى خصلت ہوتی ہے اوراس دين (اسلام) كي انتيازى خصلت حياہے "-(1)

لوٹ، اس طعمون کی تیار کی میں سید محمد میدائی اللّاثانی کی کتاب "نسط ام السح بحد و مدة السسویدة" (95/1) الاستیعاب (804) و آسد الغاینة (1708) و بیج قراری بشام (41/2) و فیمه و کتب سے استفاد و کیا گیا ہے۔



<sup>(1)</sup> يه حديث منداحد (258/5) اورم اليلي ابوداود (36) يس ي-



### ۱۱( امیرالمومنین اورسپه سالار باجم روتے ہیں!!))

امیر المومنین عمر بن خطاب جھٹڑ بیت المقدس کی تنجیاں حاصل کرنے کے لیے نکلے تو آپ کی دید کے لیے نکلے تو آپ کی دید کے لیے اوگ گھروں سے باہرنگل آئے۔لشکر اسلامی اپنے چار سپدسالاروں کی قیادت میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح جھٹڑ (1) کے جھنڈے تلے امیرالمومنین کے استقبال کے لیے مقام جابیہ تک جا پہنچا۔

جب امير الموشنين و ہاں پہنچے تو فر مایا: لا اله الا الله \_

"إِنَّا كُنَّا أَذَلَ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللهُ بِالإِسْلاَمِ فَمَهُمَا نَطْلُبُ العِزَّ بِغَيْرِمَا أَعَزَّنَا اللهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللهُ" (2)

'' ہم اَیکی قوم تھے جس کو اَللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت بخش۔ اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت چاہی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل ورسوا کردے گا''۔

پھر آپ نے فوجیوں کو تھم دیا کہ وہ متفرق ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ انتہائی تواضع اور سکون کے ساتھ چلنے لگے۔ جب امرا آپ کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا:

مجھے ہے الگ ہو جاؤ۔میرے بھائی ابوعبیدہ عامر بن جراح کدھر ہیں؟ حضرت ابوعبیدہ طالتو آگے بڑھے تو حضرت عمر طالتو نے ان سے معانقہ کیااور دیرتک روتے رہے۔حضرت عمر طالتو نے فر مایا:

اے ابوعبیدہ! جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم سے پو چھے گا کہ ہم نے اپنے رسول من ﷺ کے بعد کیا کیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹنڈ





#### نے عرض کی:

اے امیر المومنین! آیئے ہم الگ ہو کر باہم روتے ہیں تا کہ لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں \_

پھروہ دونوں رائے ہے الگ ایک طرف جانے گئے۔فوجیوں کی نگاہیں ان کا پیچیا کر رہی تھیں۔نصاریٰ کے امرا ور ہبان سب کے سب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں وہ دونوں ایک درخت کی آٹر میں جا کرکھڑے ہوگئے اور دیر تک روتے رہے۔(3)

(1) پیطیل القدر صحابی عامر بن عبداللہ بن جراح بن بلال قرشی فہری بیٹی بین اورعشر وَمبشر و میں ہے ایک میں۔ ایک میں۔ انھوں نے جنگ جرر و اُحد اور دیگر تمام غز وات میں نبی کریم سیٹی کے ساتھ شرکت فرمائی اور حبثہ کی طرف دوسری جمرت کی۔ بی گریم سیٹی نے ان کی شان میں فرمایا تھا اسمبر امت کا ایک امین ایو مبید و بن جرات ہے۔ انجر امت کا ایک ایمن ایو مبید و بن جرات ہے۔ ان جس نہ مانے میں میں ملک شام کے امیر تھے اور حصرت ممر ڈائٹر تو بال تشریف لے گئے تو ان کی خشہ حالی کو دیکھ کر امیر المؤمنین نے فرمایا تھا:

'' دنیائے ہم سب کی حالتوں کو بدل کر رکھ دیا ہے اے ابوعبیدہ! صرف آپ ہی اس سے محفوظ میں ۔''

ان کی وفات طاعون کی بیاری ہے ممواس میں <u>18 جے میں ہو</u>ئی اور نماز جناز و حضرت معاذ بن جبل بھیونے پڑھائی۔

- (2) مستدرك الحاكم: 1/30/1. الترغيب والترهيب:351/3
- (3) یہ واقعہ تاریخ وسیر کی متعدد کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہے۔ اس کا ایک حصہ متدرک حائم وغیرو میں بھی ہے۔





### ::(میدان جنگ میں دعا کی اہمیت)<sup>ا</sup>

مجاہدین اسلام جب کابل کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے۔ای دوران میں ظہر کا وقت آن پہنچا۔مسلمانوں کے سید سالار قنید بن مسلم (1) نے نماز کے بعد اللہ تعالی کے دربار میں گڑ گڑا کر بید عاکی: ''اے اللہ! ہمیں فتح ونصرت سے ہمکنار کر کیونکہ فتح ونصرت تیری ہی جانب سے نصیب ہوا کرتی ہے۔''

ای جنگ میں نظیم اسلام کی تعداد کا اندازہ ایک لاکھ کیا گیا ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے نماز کے بعد جنگی کارروائی ہے پہلے ایک نیک آ دمی کو، جس کا نام محمہ بن واسع تھا، حلائی کرنے کا تھم دیا۔ یہ وہ وقت تھاجب جان کی تجارت ہونے والی تھی۔ یہ وہ وقت تھاجب جن کی تجارت ہونے والی تھی۔ مگر تھاجب جنت کے دروازے کھولے جارہ سے تھے اور فرشتوں کی آ مد ہو رہی تھی۔ مگر سیسمالارا پنے اصحاب سے کہدر ہاتھا: محمہ بن واسع کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ مجابد بن اسلام نے محمہ بن واسع کی تلاش شروع کر دی۔ دیکھا کہ وہ اپنے بخیرے پر ٹیک لگائے زارو قطار رورہ ہیں اورا پنی انگی آ سان کی طرف اٹھائے بوٹے کہدر ہے ہیں: یا جی! یا قیوم! لوگوں نے آ کر قدیبہ بن مسلم برائے کواس بات کی خبر دی تو ان کی آ تکھیں اور فر مایا:

" وَ الَّذِى نَفْسِى بِبَدِهِ ! لأَصْبِعُ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ خَيْرٌ عِنْدِى مِنْ مِا نَهَ أَلْفِ سَبْفِ شَهِيرٍ وَ مِنْ مِا نَهَ أَلْفِ مُقَا نِلِ طَوِيرٍ " " مَانَ مَ جَ اسَ ذَات كَى جَسَ كَ باتح مِن ميرى جان جِ ! مُحمد بن واسع كَى (آسان كَى طرف أَحْى بوكَى) انظَى مير كَ نزد يك أيك لا كه نامور چمكدار تكوارول كاورا يك لا كه خوش منظر لشكر جرار ك بهتر جد"





پھر جنگ شروع ہوئی۔خوب گر ما گرم جنگ ہوئی۔التد تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم سے نواز ااور دشمنوں کو شکست فاش سے دو حیار کیا، چنانچے عصر کا وقت ہوتے ہوتے مسلمانوں نے کا بل کو فتح کرلیااورعصر کی نماز کا بل کے اندرادا کی۔ ﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ امَنُوامِنَكُمْ وَعَمِلُواالصَّاحِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِ هُ وَكَيْمَكِّنْنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِ لَنَّهُمْ شِنَّ بَعْدٍ خَوْفِهِمْ أَمْنَّا يَعْبُدُ وْنَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا وَصَنْ كَفَرَبَعْنَ ذَلِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴾ ''تم میں ہے ان لوگوں ہے جوایمان لائے ہیں اورانھوں نے نیک اٹمال کیے ہیں اللہ تعالی وعدہ فرما چکا ہے کہ انھیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے ان لوگوں کوخلیفہ بنایا تھا جوان سے پہلے تھے اور یقینا ان کے لیے ان کے اس وین کو مضبوطی کے ساتھ جما دے گا جے ان کے لیے وہ پیند فرما چکا ہے اور ان کے اس خوف وخطر کو وہ امن وامان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کھیرائیں گے۔(النور:55/24)

(1) ابوطفع تحدید بن مسلم البابلی 49ھ میں پیدا ہوا۔ خلیفہ مبدالملک نے 85ھ میں تجاج بن یوسف کے مشورے سے تحدید کو قراسان کا والی مقرر کیا۔ تحدید نے ترکی قبائل پر مسلسل کامیاب حملے کرکے خلافت کی حدود کو اس قدروسیج کردیا کہ اس کا گار ہوا مید کے عظیم ترین فاتحوں میں ہونے لگا۔ طخارستان ( شالی افغانستان ،) بیکند ، بیخی ، بغارا اور سمرقند اس کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ 96ھ میں وو فر خانہ فتح کر نے کے تاریک کر رہا تھا گدا سے خلیفہ ولید کی وفات کی خبری ۔ اس سے خلیفہ ملیمان کی وفات کی خبری ۔ اس سے خلیفہ ملیمان کی طرف سے انقام کا خوف تھا کیونگہ اس نے ملیمان کو ولی عبدی سے محروم کرنے کے منصوب کی تا لید کی تھی، چنا نچائی نے فلیفہ ملیمان کی بیعت کرنے سے انگار کردیا۔ تھیجہ یہ بوا کرفون تا اس کی ہوگا اور فری المجہ 96ھ الگست 715ء میں یا تی سپاو نے اسے آئی کردیا۔ (اردود اگرومعارف اسلامیہ ، خ: 1/16 میں 1/16 میں 287-285)





### (( نبی رحمت کی خدمت میں اونٹ کی شکایت )))

حضرت عبداللہ بن جعفر بیافیا کہتے ہیں کہ رسول اکرم ساتھ نے ایک روز اپنے چھیے مجھے سوار کیااور مجھ سے ایک راز کی بات کہی جے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ رسول اکرم ساتھ نے کو قضائے حاجت کے لیے کسی نیلے یا تھجور کے درخت کی آڑ میں چھپنا پیندتھا، چنانچہ آپ ایک انصاری کے باغ میں رفع حاجت کے لیے تشریف کے بینے میں رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا، رسول اکرم ساتھ نے کود کھتے ہی وہ باریک آواز میں رونے لگا اور اس کی آئکھیں اشکبار ہو گئیں۔ نبی کریم ساتھ نے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے کان کی پچھلی میڈی پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا، پھر آپ ساتھ نے بوجھا:

المَنْ رَبُّ هٰذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ؟" "اس اونت كاما لك كون ہے؟ بياونت كس كاہے؟" ايك انصارى آيا اور اس نے عرض كى : بياونٹ ميراہے اے اللہ كے رسول! آپ سَنْ تَعْبُرُ نے فرمایا:

"أَفَلاَ تَتَقِى اللَّهَ فِي هٰذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلْكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا؟ '' كياتم اس جانور كے بارے ميں الله تعالی ہے نہيں ڈرتے جس كاالله تعالی نے تمہيں مالک بناديا ہے۔''اس نے ابھی مجھ ہے شكوہ كيا ہے كہم اس كو بھوكار كھتے ہو( چارہ كم دیتے ہو)اور كام زیادہ لے كراہے تھكاد ہے ہو۔ (1)

 <sup>(1)</sup> سنن ابى داود، الجهاد ،باب مايؤمربه من القيام على الدواب والبهائم.
 صديث 2549





### (( برائیوں کی ماں کے شکنج ہے کوسوں دوررہو ))

شراب نوشی ایک ایسی بری اور گھناؤنی عادت ہے جوشراب پینے والے کو گناہوں کے ارتکاب پر جری بنا دیتی ہے اور ہلاکت خیز گناہوں کا ارتکاب اس پر آسان ہوجا تا ہے بلکہ شراب کے عادی افراداس قدر بے غیرت ہوتے ہیں کہ نشے کی حالت میں وہ خود اپنی ہی محرم عورتوں پر دست درازیاں کر بیٹھتے ہیں جن کی مثالیں ہراس سوسائی میں دیکھی جاسکتی ہیں جہال شراب نوشوں کی کثرت ہے۔

ایک عربی شاعر کہتا ہے۔

وَ كُلُّ أَنَاسِ يَحْفَظُونَ حَرِيمَهُمْ وَلَيْسَ لأَصْحَابِ النَّبِيذِ حَرِيمٌ

"هِرا وَى ا فِي حَرِم خُواتِين كَي عَرْت وَ هِروكَ حَفَاظت كُرَا ہے ليكن شراب
نوشوں كى كوئى محرم نبيں (جس پرموقع ملے بلا جھبك وست درازى كر بيٹين بيں۔)"
فَإِنْ قُلْتُ هٰذَالَمْ أَقُلْ عَنْ جَهَالَةٍ وَ لَٰكِنَّنِي بِالْفَاسِقِينَ عَلِيمُ
"ميں نے جو يہ كہا ہے،كوئى لاعلمى يا جبالت كى بنياد پرلب كشائى نبيى كى ہے،
بلك بيں ان فاسق شرابيوں كو خوب الجھى طرح جانتا ہوں ( جضوں نے اپنى ہى محرم
خواتين كى عفت وعصمت كى جادركو بھاڑ ۋالا۔)"

زمانہ جاہلیت میں اپ او پرشراب حرام کرنے والوں میں ایک نام قیس بن عاصم کا آتا ہے جضوں نے شراب سے مدہوش ہو کر ایک رات خود اپنی ہی بیٹی پردست درازی کی کوشش کی ،ان کی بیٹی بھاگ کھڑی ہوئی ۔ صبح کو جب انھیں رات کی کارستانی کے متعلق بتایا گیا تو انھوں نے اپنے او پرشراب حرام کرلی۔ (1) اور مداشعار بڑھے:



(شيعون

فَوَاللَّهِ لاَ أَشْرِبُهَا صحيحًا ولا أَشْفِي بِهَا أَبْدًا سَقِيمًا وَلا أَشْفِي بِهَا أَبْدًا سَقِيمًا وَلا أَدْعُو لَهَا أَبْدًا نَدِيمًا فَإِلَّ الْخَمْرِ تَفْضَحُ شَادِبِيهَا وَتَجْنِيهِمْ بِهَا الْأَمْرِ العَظِيمًا

"الله کی قسم! آئندہ میں نہ حالت صحت میں شراب پیوں گا۔ نہ کسی بیار کا اس سے علاج کروں گا۔ نہ زندگی بھر شراب خانہ خراب پر گوئی چیہ خرچ کروں گا۔ نہ کسی دوست کو اس کے پینے کی دعوت دوں گا۔ یہ بد بخت پینے والوں کورسوائی ہے دو چار کردیتی ہے۔اور انہیں ہولناک گناہوں میں جتلا کردیتی ہے۔"

اس لیے شراب کو '' أُمُّ الحُنائِٹ'' (تمام برائیوں کی ماں ) الا اکا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دیرہ اللہ بیان کرتے ہیں کدر سول اکرم سابقیلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق جائی ہیٹھے ہوئے تھے۔ سحابہ کرام کے درمیان یہ بات چھڑ گئی کہ کوئسا گناہ سب ہے بڑا ہے؟ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی شفی بخش جواب نہیں تھا، چنا نچے انھول نے مجھے حضرت عبداللہ بن عمرو چھنا کی خدمت میں اس بارے میں یو چھنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو چھنا نے مجھے بنایا کہ سب ہے بڑا گناہ شراب نوش ہے۔ میں نے واپس آ کر صحابہ کرام کو بھی بنایا کہ سب سے بڑا گناہ شراب نوش ہے۔ میں نے واپس آ کر صحابہ کرام کو بھی بنایا کہ سب سے آ گاہ کیا لیکن انھوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور سب حضرت عبداللہ بن عمرو چھنا نے انھیں رسول اکرم سابقیل کی خدمت میں آ ئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو چھنا نے انھیں رسول اکرم سابقیل کی خدمت میں آ ئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو چھنا نے انھیں

''بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے ایک آ دمی کوگرفتار کیا۔ بادشاد نے اس آ دمی کوتین باتوں کا اختیار دیا، بصورت دیگراتے تل کر دیاجائے گا۔شراب ہے ، یا ایک بچے کوئنل کرے، یا سور کا گوشت کھائے۔ اس آ دمی نے شراب نوشی کو اختیار





کیا۔ جب اس نے شراب نوشی کر کی تو پھر اس نے ان سارے گنا ہوں کا بھی کیے بعد دیگرے ارتکاب کیا۔ (4)

حضرت عثمان بن عفان والتنز فرما يا كرتے تھے:

الْجُتَنِيرُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْحَبَانِثِ ا

" شراب پینے ہے بچو، کیونکہ بیتمام گناہوں کی ماں ہے۔"

گزشته زمانے میں ایک بدکار مورت ایک عابد وزاہد کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔اس نے اپنی لونڈی کواس عابد کو بلانے کے لیے یہ کہہ کر بھیجا کہ ہم آپ کو گوای کے لیے بلارہ میں ۔وہ عابدلونڈی کے ساتھ آیا ۔جس جس وروازے ہے وہ عابد داخل ہوتا گیا، وہ لونڈی ان درواز وں کو بند کرتی گئی یہاں تک کہ وہ اس حسین وجمیل عورت کے پاس پہنچ گیا۔عورت کے پاس ایک بچے تھا اورایک شراب کا برتن بھی رکھا ہواتھا۔اس نے عابد ہے کہا:اللہ کی قتم! میں نے کسی گواہی کے لیے آب كونبين بلاياب بلكه ميرب بلان كامقصدييب كدآب مجه ي زناكاري کریں۔اگر پہنیں کر بچتے تو ایک گلاس شراب کا پئیں ،اوراگر پہنچی منظورنہیں تو پھر اس يج كُول كر داليں - عابد نے كہا مجھائ شراب بى سے ایک گاس بلادو (تاكد میں اور گناہوں ہے نکج جاؤں ) چنانجداس نے عابد کوایک جام یلا ویا۔ایک جام مے کے بعد عابد نے دوسرے کا بھی تقاضا کیا یہاں تک کہ جب مدموش ہوگیا تو اس بدکارعورت سے منہ کالا کیا اور بچہ بھی قتل کر ڈ الا۔لبنداتم لوگ شراب سے کوسوں دورر ہو کیونکدا بمان اورشراب نوشی جب کسی میں انتھے ہوں تو ان میں ہے ایک چیز دوسرے کو تکال باہر کرتی ہے۔ <sup>(5)</sup>

غرض شراب تمام برائول كى جزب-اى كيے شريعت اسلاميد في شراب نوشى





کرنے والوں کے لیے سزامقرر کی ہے اور آخرت میں بھی اٹھیں جبنیوں کی پیپ پلائی جائے گی، جیسا کے سیجے مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ ڈالٹڈ (<sup>8)</sup> سے مروی ہے کہ رسول اکرم مزانیظ نے ارشا دفر مایا:

اكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَإِنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدَالِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ "

'' ہرنشدآ ور چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے شرابی سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ اسے طینة المحبال سے پائے گا۔

صحابہ کرام نے عرض کیا:

بیطینة الخبال کیا ہے اے اللہ کے رسول!

آپ الله نے فرمایا:

اعُضارَةُ أَهْلِ النَّارِ "

'' دوز خيول کي پيپ -''<sup>(7)</sup>





ر پاستوں انگوشیتیا اور داغستان میں شرح اموات سب ہے کم ہے۔

( وَ لِي مِشْنَ 16 جِولا لِي 2005 م)

- (3) عبدالله بن عمر بیر خلیفه ثانی عمر بن خطاب بیر کار ندار جمند تھے۔ ان کی ولاوت نبوت کے تیسرے سال ہوئی۔ انھوں نے وس سال کی عمر میں اپنے والد گرای کے ساتھ مدیند منورہ کی طرف جمرت کی۔ وواحا ویٹ کے عالم اور قرآن کے مفسر تھے۔ تقوئی و پر بیبزگاری اور زبد وور ش میں یہ طولی رکھتے تھے۔ امیر الموشین سیدنا عثان بن عفان بی تناز نے نصیں قاضی بنے کی پیش کش ک جس سے انہوں نے معذرت کرلی۔ سیدناعلی ڈیٹٹر نے انھیں شام کا گور نر بننے کی وقوت دی آپ نے بیر بیروں کے قبرستان میں شریک ہوئے۔ انھوں نے پیدوے بھی قبول شیں گی۔ وو بدر اور اُحد کے سوا تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ انھوں نے چیا بی برس کی عمر میں وفات یائی اور اُحد کے سوا تمام خواص شیر گئی گیا۔
- (4) مجمع الزواند70/5 اليثم كتب مي كه طبراني نے الاوسط ميں اے روایت كيا ہے۔ اس كردجال سيح كردجال بيں۔
- (5) سنن نساني، الاشربة، باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الحمر من ترك الصلوات و من قتل النفس التي حوم الله و من وفوع على المحارم، عديث 5669 (6) جابر بن عبدالله على القدر حالى تتحدان كى كنيت الوعبدالله تحقي عبى النه والدك
- (6) جابر بن خبرالله بيجا سن العدر عاب سطة ان كالميت بوطبرالله كال بالناس الحيد والدرك المراه بيعت عقيه ثانيه من شركت كى وه نمي كريم سريجة كم ساتحد 18 فزوات ميس شريك ، وعلي ما تحد ان كاشار كثرت سال المواقية والميت دوايت كرفي والميت بيت بيت بيت بيت بيت ان كي نماز جناز و كي بينا كي جائي ربى وو 74 ه ميس فوت بوت ما مير مديدا بان بن عثمان في ان كي نماز جناز و المعالى -
- (7) صحیح مسلم، الاشربة، باب بیان ان کل مسکر خمرو ان کل خمر حرام،
   حدیث2002





### (( حفاظِ مکه مکرمه کی تکریم ))

محدحرام میں مال کا ڈھیرلگا ہوا ہے۔ بہت سارے کپٹر ول کے تھان رکھے ہوئے ہیں۔ حجاج کرام کی نظریں جب اس مال کے ڈھیر اور کپٹر ول کے تھانوں پر پڑتیں، ان کے ذہن ور ماغ میں ایک سوال انجرتا:

'' آخریہ مال کس وجہ ہے بگھرا پڑا ہے؟اس کاما لک کون ہے؟ اور اس کا سبب کیاہے؟

یہ 42 ججری کی بات ہے ،اس سال کے تجان میں ابور نظ بھی تشریف لائے ہیں۔ وہ بھی یہ مال دیکھتے ہیں اور اردگر دیے لوگوں سے سوال کرتے ہیں:

المَّا هَذَا" "بيب كياب؟"

جواب ملتاہے:

"اس کا ما لک ایک خراسانی ہے ،اس کا نام علی زراد ہے، وہ ایک نہایت مالدار
وصاحب تروت انسان ہے، فیاضی اور خاوت اس کی سرشت میں داخل ہے۔ گزشتہ
سال اس نے ایک ثقة آدی کو کیڑے اور مال دے کر مکہ بھیجا تھا اورائے تھم دیا تھا کہ
قریشیوں میں ہے جوکوئی بھی حافظ قر آن ہو بیان پرتقیم کر دینا۔ چنانچہ وہ آدی علی
زرّاد کا دیا ہوا مال اور کیڑے کے تھان لے کر گزشتہ سال مکہ مکر مہ آیا تھا، اس نے تھم
کے مطابق اعلان عام کرا دیا کہ قریش کے جن جن لوگوں کو قر آن پاک یاد ہے، وہ
تشریف لا ٹیس اورائے جھے کا مال اور کیڑا لے جا ٹیس لیکن سوئے انفاق کہ قریش
میں ایک آدی بھی ایسا موجوز نہیں تھا جس کو پورا کلام اللہ یاد ہو، باں بنو باشم کا صرف
ایک آدی تھا جس کوقر آن یاک یاد تھا۔ چنانچہ اس باشی کو بہت سارامال اور کیڑا دے۔





گر علی زراد کا آ دمی مکه تکرمہ ہے چلا گیا۔ جو مال اور کپڑے نے گئے انھیں لے جا کر علی زراد کا قدمت میں ڈال دیا۔ اس سال بھی علی زراد کا وہی نمایندہ بہت ساری رقم اور کپڑوں کا تھر لے کر حاضر ہوا ہے۔ تگر امسال کا منظر بڑا ہی خوش کن ہے ، کیونکہ مکہ کے بہت ہے افراد قرآن پاک حفظ کر چکے جیں اور تمام کے تمام علی زرّاد کے بھیج ہوئے مال اور کپڑوں کا صدید جو مال اور کپڑوں کا صدید جو مال ومتاع لے کرآیا ہوا تھا قریشیوں میں تقسیم کر چکا ہے، اس کا سارا مال اور سامان ختم ہو چکا ہے، مگر ابھی کافی حفاظ باقی جیں جن کو اس مال میں سے پچھ نہیں ملا اور وہ لوگ اس نمایندہ سے اپنا حصہ طلب کررہ جیں '۔ (1)

(1) أخبار الأفر كيا ١٠١٦ ين جوزي: 138 -





(( ایک اعرابی کی سمجھ ))

اسمعی کابیان ہے کہ میں نے ایک قرآن کی آیت:

﴿ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَا قُطَعُوْا آيْدِيهُمَا جَزَّاءً إِمِمَا كُسَبّا

نَكَالًا مِّنَ اللهِ ﴾ (المائدة:38/5)

ك بعد ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ يزها\_

میرے قریب ایک اعرابی میضا تھا،اس نے یو چھا:

الكَلاَمُ مَنْ هَذَا؟ " يكس كاكلام تم يزهري ته؟"

میں نے بتایا: اللہ کا کلام۔

اعرابی نے کہا: دو ہارہ پڑھو۔

میں نے دوبارہ پڑھ کر سایا۔

اعراني كني لكا: "لَيْسَ هَذَا كَلاَمَ اللهِ "

"بيالله كاكلام نبيس"

پھر میں نے بڑھا:

﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ﴾

اعراني بولا:

الْصَبْت، هَذَا كَلاَمُ اللهِ ا

" ہاں اب ٹھیک پڑھ رہے ہو، بدکلام اللہ کا ہے۔"

میں نے یو چھا:

ا أَ تُفْرَأُ الفِّرْ آنَ؟





'' تخصِفر آن پڑھنا آتا ہے؟'' اعرائی بولا: نہیں۔

میں نے پوچھا: پھر تھے کسے معلوم ہوا کہ پہلے جو میں نے پڑھا تھا وہ غلط ہے اور بعد والاصحیح ؟

اعراني بولا:

"یًا هَذَا! عَزَّ فَحَکَمَ فَقَطَعَ، وَلَوْ غَفَرَ وَرَحِمَ لَمَا قَطَعَ" ''دیکھے! اللہ تعالیٰ غالب ہے جبی تو اس نے فیصلہ دیا اور ہاتھ کا شے کا حکم دیا۔اگروہ مغفرت اور رحم سے کام لینا چاہتا تو کا شے کا حکم نہ دیتا۔'' (1)

(1) نوادر من التاريخ. تاليف: صالح محمد الزَّمَّام: (99/1)





### ۱( این موت کاخریدار ))

بلال بن الى برده، حجاج كى قيد ميں تھا۔ دستورية تھا كہ جوكوئى قيد خانے ميں م جاتا اس كے بارے ميں حجاج كوخر دى جاتى اور يوں حجاج بن يوسف كے حكم ہے اس كى لاش اس كے گھر والوں تك پہنچائى جاتى۔ بلال بن الى بردہ نے جيلر كے سامنے يہ تجويز ركھى كہتم مجھ ہے دس ہزار درجم (بطور رشوت) لے لواور ميرا نام نكال كر حجاج كے سامنے چيش كر دوكہ يہ قيدى انقال كر گيا ہے، چنانچہ جيلر نے مفاہمت كے بعد بلال كا نام (مُر دوں كى فہرست ميں) شامل كر كے حجاج كے سامنے چيش كيا۔ حجاج نے جب اس قيدى كا نام ديكھا تو كہا:

> "مِثْلُ هَذَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ حَنَّى أَرَاهُ، هَاتِهِ" "الاقلى المرقة كانبس كالدهاساً إلى كل ما الم

''ایباقیدی اس وقت تک نہیں نکالا جا سکتا جب تک میں اے نہ دیکھے لوں ، اس کی لاش میرے پاس لا وُ''۔

جیلر واپس بلال کے یاس گیا اور کہا:

«أَوْصِ بِوَصِيَّتِكَ»

"تم كو جو وصيت كرنى برلو"

بلال نے یو چھا: کیا خبرہے؟

جیکرنے بتایا: حجاج کے سامنے جب میں نے تیرا نام مردوں کی فہرست میں رکھا تو اس نے مجھ سے بیہ بات کہی ہے۔

«فَإِنْ لَمْ أُحْضِرُكَ إِلَيْهِ مَيْتًا قَتَلَنِي، وَعَلِمَ أَنَّى أَرَدْتُ الجِيلَةَ، فَلاَ بُدَّ أَنْ أَقْتُلَكَ خَنِقًا»





اگر میں کچھے اس کے سامنے مردہ حاضر نہ کروں تو وہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا، اے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے بیہ حیلہ کیا ہے۔اس لیے اب ضروری ہے کہ میں کچھے گلاگھونٹ کر مارڈ الوں''۔

بلال (قیدی) نے بڑی منت ساجت کی کہ وہ ایسا نہ کرے لیکن اس کے سوا اس کے لیے کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا، چنانچہ جیلر نے اس کا گلا گھونٹ کر اے مارڈ الااور پھر اے حجاج کے سامنے پیش کیا۔ حجاج نے جب قیدی کو مردہ دیکھا تو اے اس کے گھر والول کے حوالے کردیا اور اس کے بعدیہ بات لوگوں کی زبان زدعام ہوگئی:

إنَّ بِلاَلاَ اشْتَرَى القَتْلَ لِنفْسِهِ بِعَشْرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَرَجَعَتِ
 الحِيلَةُ إِلَيْهِ

'' بلال کے دس بڑار درہم میں اپنی موت خودخریدی اور حیلہ سازی خود ای کی طرف لوٹ گئی۔''(1)

(1) نوادر من التاريخ: 105/1 'تاليف: صالح محمد الزمّام.





### ﴿ (طلائي تيرول نے شکست دی! )﴾

ایک با دشاہ نے کسی بادشاہ کا محاصرہ کیا۔ جب بیمحاصرہ طول اختیار کر گیااور بادشاہ پر گرال گزرنے لگا تو اس نے اپنے وزراء کی مجلس منعقد کر کے پوچھا: آپ لوگوں کی کیا رائے ہے جبکہ ہمیں اتنے دنوں سے محاصرے میں رکھا گیا ہے۔ کیا ہم محاصر بادشاہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں یارات کواس کے خلاف میدان جنگ میں نکل پڑیں ، پھراللہ کو جومنظور ہوگا، ہوگا؟

ایک وزیر نے عرض کی:

ا قَدُ بَدَا لِي رَأْيٌ أَرَى أَنَّهُمْ يَنْصَرِ فُونَ بِهِ عَنَّامِ نُ غَيْرِ قِتَالِ" '' مجھا یک تجویز سوجھی ہے جس کی بنا پرمیرا خیال ہے کہ وَثَمَن ہم ہے جنگ کیے بغیر واپس چلے جائیں گئ'۔

بادشاہ نے پوچھا: وہ کوئس تجویز ہے؟

وزیر نے عرض کی: وہ تجویز ہے ہے کہ میرے آتا اپنے خزائے ہے سونا اکٹھا کریں۔ جب سونا اکٹھا کردیا گیا تو وزیر نے ساروں کو بلایا اور اٹھیں سونا بچھلا کرتیر بنانے کا تھم دیا، پھروز برنے ہرتیر کی اُنی پردومصر سے لکھاور بادشاہ کے خدام کو تھم دیا کہ وہ ایک ہی کمان ہے ان تیروں کو محاصرہ کرنے والی فوج کی چھاؤنی پردے ماریں، چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا۔

ادھر تیروں کی اُنیوں ہے اس قدر چیکدار روشیٰ نگلی کہ آ تکھیں چکا چوند ہوگئیں۔محاصر بادشاہ نے ان تیروں کوجمع کرنے کا حکم دیا۔ جب تیرجمع کر کے اس کے سامنے رکھ دیے گئے تو حکم دیا گیا کہ جو کچھان تیروں کی نوک پرلکھا ہوا ہے پڑھ





کرسنایا جائے۔ان پر بیاشعار لکھے ہوئے تھے۔ و مِنْ جُودِہ بَرُم یالْعُدَاہْ بِأَسْهُم مِنَ اللَّهْبِ الإِرْبِيزِصِيغَتْ نُصُولُهَا ''بیاس بادشاہ کی سخاوت کا ایک حصہ ہے (جس کا تم لوگوں نے محاصرہ کر رکھاہے) کہ وہ دشمنوں پر ایسے تیروں کی بوچھاڑ کرر ہاہے جن کی نوکوں کے ڈھانچ خالص سونے سے تیار ہوئے ہیں۔''

لِيُنْفِقُها مَجْرُوحُها فِي دوانه وَيَشْتَرِى الأَكْفَانَ مِنْهَا قَتِيلُهَا "" لَيُنْفِقُها مَجْرُوحُها فِي دوانه وَيَشْتَرِى الأَكْفَانَ مِنْهَا قَتِيلُها "" تَاكُه زَخَى اسْ كُو نَجَ كُر اپنا علاج معالج كر سكّے اور مقتول كے كفن كا بندوبست ہوجائے۔''

جب محاصر بادشاہ نے بیاشعار پڑھے تو فوراً کوچ کرنے کا حکم دیا اور کہنے لگا: "مِثْلُ هَٰذَا لاَ مُحَاصَرُ وَلاَ يُقَاتُلُ"
"الِيے فياض وکريم دشمن كانہ تو محاصرہ كيا جانا چاہيے اور نہ اس سے قال درست ہے'۔(1)

(1) نوادر من التاريخ:113/1





## ﴿ فَقِراء مُرشاہوں ہے بلندتر )) ا

ذیل میں ہم فقرائے اسلام کے چندنمونے پیش کرتے ہیں جن کا شار بلاشیہ فقرائے اسلام میں ہوتا تھا گر اس کے باوجود وہ اسلامی کردار واخلاق کے اعتبار ہےمتاز شخصیات تھے۔اور میزانِ اسلام میں ان کا وزن بہت زیادہ تھا۔

\_\_\_\_\_(1) \_\_\_\_\_

ان فقرائے اسلام میں حضرت عمیر بن سعد بن عُید بن نعمان بن قیس بن عمرو بن عوف انصاری بی بین بام آتا ہے۔ ان کے والد کا انقال بیپن بی میں ہوگیا تھا۔ چنا نچہ ان کی ماں کی دوسری شادی حضرت حُیل سی بن سوید بی بین وید بی بین اور انہی کے گھر میں ان کی پرورش و پر داخت ہوئی ۔ حضرت جلاس بن سوید بی بین ابتداء میں نفاق کا شکار بو گئے۔ ہوگئے تنجے مگر پھر صدق دل ہے تا بُ ہوئے اور مخلص صحابہ میں شامل ہو گئے۔ ہوگئے تنجے مگر پھر صدق دل ہے تا بُ ہو تا اور ان ہے محبت کا حق ادا کر دیا نیخ و و تبوک بیس عمیر کی تربیت پر خاصی توجہ دی اور ان ہے محبت کا حق ادا کر دیا نیخ و و تبوک میں عمیر نے اپنی آئکھوں سے نمیست کے اموال دیکھے۔ انھوں نے حضرت عثمان بن میں عمیر نے اپنی آئکھوں سے نمیست میں ایک تھیلی پیش کرتے ہوئے دیکھا جس میں سونے کے ایک بزار دینار تھے۔ مگر اپنی سخت ضرورت کے باوجود انھوں نے میں سونے کے ایک بزار دینار تھے۔ مگر اپنی سخت ضرورت کے باوجود انھوں نے میں سول اکرم مائٹی شا سے انھوں نے اپنی پوری زندگی فقر وفاقہ میں بسر کر دی مگر انہیں تقاضا کرنے کا پوراحق تھا۔ انھوں نے اپنی پوری زندگی فقر وفاقہ میں بسر کر دی مگر کیست سوال دراز نہیں کیا۔ جبکہ مال نفیمت میں سے بھی دست سوال دراز نہیں کیا۔

صحابۂ کرام میں بھی ان کے متعلق بیہ بات مشہورتھی کہ عمیر بن سعد ڈاٹٹڑ فاضل اور





زاہد ہیں۔انصار کے جن تین صحابہ کرام گوزاہد شار کیا جاتا ہے ان میں حضرت ابودرداء بن فزاور حضرت شداد بن اوس بڑھٹوز کے ساتھ ان کا نام بھی آتا ہے۔

امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب جائزانے انھیں حمص کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ جب امیرالمومنین کی دعوت پر پیدل چل کرمدیندمنور ہینچے تو امیرالمومنین نے پوچھا:

اأَمَا كَانَ أَحَدٌ يَتَبَرَّعُ لَكَ بِدَابَةٍ ؟!»

'' کسی بھی مسلمان نے تھھارے لیے کوئی سواری فراہم نہیں گی؟!''۔

حضرت عمير بن سعد والفيائي نے عرض كيا!

امَا فَعَلُوا، وَلاَ سَأَلْتُهُمْ"

"أنحول في بيشكش كى ندميس في تقاضا كيا".

امير المونين في ان كاجواب س كرفر مايا:

ابِشْسَ الْمُسْلِمُونَ الرَّ المسلمان سَ قدر بِحس بوكَّ ال

حضرت عمير بن سعد جي تواف عرض كيا:

"إِنَّ اللهَ قَدْ نَهَاكَ عَنِ الغِيبَةِ"

''الله تعالى في پ كوفيت كرنے منع فرمايا بـ' -

جب امیرالمومنین نے اموال نیمت اور جزید کے تعلق سے سوال کیا تو انھوں نے کہا: میں نے سارے اموال و ہیں خرچ کردیے جہاں کے وہ مستحق تھے۔

ان کے زبدگی ایک مثال وہ واقعہ ہے کہ جب امیر المومنین عمر بن خطاب جہائی نے ان کے زبدگی ایک مثال وہ واقعہ ہے کہ جب امیر المومنین عمر بن خطاب جہائی نے ان کی خدمت میں ایک آ دمی کوسود بنار دے کر بھیجا تو انھوں نے اس وقت بیرسارے دینارشہدا، کے بچوں کو بلا کر ان میں تقسیم کر دینے اور اپنے گھر میں کچھنیوں رکھا۔ جبکہ انھیں خود ان دیناروں کی شدید ضرورت تھی 11)۔





\_\_\_\_(2) \_\_\_\_

فقرائے اسلام میں ایک نام حضرت عمار بن یاسر جنتو کا بھی ہے۔ یہ سابقین اولین میں سے تھے۔ انھوں نے کفایت شعاری اور قناعت کے ساتھ پوری زندگی گزاروی۔ و نیوی نازونم کواپنے قریب بھی نہ آنے دیا۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا ان کے بارے میں؟ دنیا کی آسائش وزیبائش نہ ہونے گی صورت میں وہ ایک کامیاب زندگی نہ گزار سکے؟! ہر گزنہیں، حضرت عمار بن یاسر جنائش فقرائے اسلام میں سے ضرور سے ۔ مگر شریعت کی میزان میں ان کا وزن بہت ہی بھاری تھا اور وہ ایک عظیم مقام ومرتبے پر فائز تھے۔ حتی کے رسول اکرم طابقی نے ان کی زندگی ہی میں انھیں جنت کی ویر سائن جن بندگی ہی میں انھیں جنت کی ویر سے بر فائز تھے۔ حتی کے رسول اکرم طابقی نے ان کی زندگی ہی میں انھیں جنت کی ویر بیارت دے دی تھی اور فر مایا تھا:

«أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» "تم جنتوں میں ہے ہو"۔

نيزفر ماياتھا:

ا آخِرُ شَرْ بَيْهِ تَشْرَبُهَا مِنَ الدُّنْيَا شَرْ بَهَ لَبَنِ "
"اس دنیائے آخری گھونٹ جوتم ہیو گے وہ دودھ کا گھونٹ ہوگا''۔
چنانچہ جنگِ صفین میں انھوں نے دودھ کا پیالہ منگوایا اورلڑائی کی۔ یہاں تک کہ شہید ہوگئے (2)۔

(3)

یہ سہیب روی ڈھٹیٹو ہیں۔ مکہ کے رئیس عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے۔ تجارت کا کارو بارشروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مالدار ہو گئے۔ کچھ دنوں قبل غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے مگر تجارت کی برکت ہے ان کے پاس سونے جاندی کی ریل پیل





ہوگئی۔ جب انھوں نے اسلام قبول کیا اور مکہ سے مدیند منورہ کی طرف ججرت کرنا چاہی تو قریش ان کے اور ان کی ججرت کے درمیان حائل ہو گئے اور صہیب رومی ڈی ٹؤ سے کہا: جب تم مکہ آئے تھے تو ایک زرخر پر غلام تھے۔ مکہ کی آب و ہوا میں لیے ہو سے جوان ہوئے۔ یہیں تم نے تجارتی کا روبار شروع کیا جس کی بدولت کافی مال و دولت تمہارے ہاتھ آگیا۔ اب تم چاہتے ہو کہ یہ سارا مال لے کر محمد سے جاملو۔ یہ ہر گزنمیں ہوسکتا۔ ہم یہ مال شمیس ہر گزنمیں لے جانے دیں گے۔

حضرت صبیب روی وی تانیان ایناسارامال کفارقر بیش کے حوالے کر دیااور پیدل چل کر تختکے ہارے پراگندہ حال مدینہ منورہ پہنچے۔رسول اکرم سائٹیائی نے انھیں دیکھ کرفر مایا: « رَبِحَ الْمَبِیْعُ أَبْنَا یَحْنِی »

'' ابولیجیٰ! تم نے بہت ہی نفع بخش سودا کیا ہے' (1)۔

یوں حضرت صبیب رومی بڑاٹٹو نے اللہ کی راہ میں سب پچھے قربان کر کے خود کو فقرائے مسلمین کی فہرست میں شامل کر لیا اور تا زندگی دنیوی عیش وعشرت سے کوسوں دورر وکرزیدوورع کی زندگی گزاری۔

(4)

يه حضرت ابودرداء طافته ميں۔ان کا پنابيان ہے:





''رسول اکرم طاقیل سے عہد واقر ارکرنے سے قبل میں ایک تاجر تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری خواہش تھی کہ تجارت بھی کروں اور عبادت میں بھی مشغول رہوں۔ مگر میں اپنی خواہش کے مطابق سے دونوں کام ایک ساتھ انجام نہیں دے سکا۔ چنا نچہ میں تجارت سے سبکدوش ہوگیا (اور عبادت میں لگ گیا)۔ میں مینہیں کہتا کہ اللہ تعالی نے تجارت کو حرام تھرایا ہے: بلکہ میں جا ہتا ہوں کہ میرا شاران لوگوں میں ہو جنسیں کوئی تجارت اور خریدوفر وخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں رکھتی''۔

ندکورہ مثالوں سے بیدحقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ فقر اور قلیب مال کسی کی شان وعظمت کو گہنانہیں سکتے ۔ صحابہ کرام کی اکثریت فقراء کی تھی مگران کی شان عظیم سے عظیم ترتھی ۔

صحابهٔ کرام کے فقر کا اندازہ رسول اگرم ٹاٹیڈ کی ندگورہ دعا ہے ہوتا ہے۔ آپ سائیٹ تین سوتیرہ (313) صحابۂ کرام کو لے کرجگ بدر میں نگلے۔اس ونت رسول اکرم ٹاٹیڈ نے اللہ تعالیٰ سے بیدہ عافر مائی تھی:

"اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاَّة فَاخْمِلْهُمْ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ،

''اے اللہ! بدمیرے صحابہ پیدل جی انھیں سواریاں نصیب فرما، اے اللہ! بدب لباس جیں انھیں لباس عطا کر، اے اللہ! بدیھوکے جی انھیں سیرکر' (4)۔

<sup>(4)</sup> ابو داود: كتاب الجهاد، باب: في نفل السرية تخرج من العسكر (2747)\_



<sup>(1) ؛</sup> يَعِينَ اسد العابة (4076)، طفات ابن سعد (375/4)، سير اعلام البلاء (561/2).

<sup>(2)</sup> وكيت: دلاتل النبوة للبيهقي (421/6)، اسد الغامة (3804).

<sup>(3)</sup> وَكِينَ البداية والبهاية (319/7). المنتظم (156/5). سير اعلام النبلاء وقيره.



## »(( نافرمان پرالله کا کرم! ))»

یوسف بن حسین کہتے ہیں: میں ذوالنون مصری کے ہمراہ ایک نبر کے کنارے تھا۔ میری نگاہ ایک بہت بڑے بچھو پر پڑی جو نبر کے کنارے موجودتھا۔ اسنے میں ایک بڑامینڈک نبر سے نگلا، بچھواس کی پیٹے پرسوار ہو گیااور پانی میں تیرتے ہوئے مینڈک نے اُسے نبریارکرادی۔

ذوالنون مصری نے مجھ سے کہا: یقینا اس بچھو کا کوئی خاص مقصد ہوگا، چلو

ویکھتے ہیں کہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ ہم دونوں نہر پارکر کے اس بچھو کے
پچھے چچھے چل پڑے۔ اچانک ہماری نگاہ ایک آ دی پر پڑی جو نشتے میں مدہوش
زمین پرگراپڑا تھااورایک سانپ اس کی ناف کی طرف سے پڑھ کراس کے سینے پر
بیشا تھا، وہ اس کا کان تلاش کرد ہا تھا۔ استے میں بچھوسانپ کے پاس پہنچ کراس پر
غالب آ گیا اور اسے ڈس کر مارڈ الا۔ جب سانپ مرگیا تو بچھو وہاں سے واپس ہو
گیا اور نہر کے کنارے آ کردک گیا۔ پھر وہی مینڈک نہر سے نگا اور بچھواس کی پیٹے
پرسوار ہوکر نہر یارکر گیا۔

ذوالنون مصری نے اس مدہوش آ دمی کو نیندے جگایا۔ جب اس نے آتکھیں کھولیس تو اس سے کہا: اے نوجوان! دیکھواللہ تعالیٰ نے تیری کس طرح حفاظت فرمائی ہے۔ایک بچھونے آ کراس سانپ کوتل کر دیا جو تجھے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ پھر ذوالنون مصری بیاشعار پڑھنے لگے۔

يَا غَافِلاً وَالْجَلِيلُ يَحْرُسُهُ مِنْ كُلِّ سُوءِ يَدِبُ فِي الطَّلَمِ " اللهُ عَافِل وَ اللهُ اللهُ عَرُوب مِن اللهُ عَرَادَيت سے "اس عَافل كود يُحوك الله عزوجل اندهيرون مِن رينگنوالي براذيت سے





اس کی تگرانی کررہا ہے۔''

كَيْفَ تَنَامُ الْغُيُونُ عَنْ مِلِكٍ تَأْتِيهِ مِنْهُ فَوَائِدُ النَّغَمِ

''آ نکھیں اس شہنشاہ کی یاد ہے کیوں کر سو جاتی ہیں جس کی یاد ہی دنیا و

آ خرت کی تعمتوں ہے ان کو مالا مال کرتی ہے۔''

وہ مد ہوش گھبراتے ہوئے اٹھااور گویا ہوا:

«إِلْهِي! هٰذَا فِعْلُكَ بِمَنْ عَضَاكَ فَكَيْفَ بِرِفْقِكَ بِمَنْ يُطِيعُكَ!»

''میرے پروردگار! نافر مان کے ساتھ تیرا بیاکرم ہے تو پھر فر ماں بردار کے ساتھ تیری نرمی کیسی ہوگی؟!''

> یہ کہہ کرنو جوان چل پڑا تو میں نے اس سے پوچھا: کہاں جارہے ہو؟ اس نے جواب دیا:اللہ کی اطاعت وفر مانبر داری کی طرف ۔ (1)

<sup>(1)</sup> التاتبون الى الله للحازمي





### (( کرشمهایک روثی کا )))

رسول اکرم سائیل نے صدقہ و خیرات کو زکاۃ کی صورت میں ایک تشریعی مقام عطا کیا ہے اور زکاۃ کو اسلام کا ایک اہم رکن بتایا ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر سال میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ واجبی زکاۃ کے بعد بھی رسول اگرم سائیل نے مسلمانوں کوصدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچے آپ شائیل کے ارشاد گرامی کے مطابق قیامت کے روز جب ہرآ دمی حیران و پریشان ہوگا اور میدان محشر میں نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت حیاب کتاب ہونے تک ہرآ دمی اپنے اسے میں وقت حیاب کتاب ہونے تک ہرآ دمی اپنے اپنے صدقہ و خیرات ہی کے سامے میں ہوگا۔ چنانچے حضرت عقبہ بن عامر مائیل کی حدیث ہے کدرسول اکرم سائیل نے ارشاد فریان

«كُلُّ امْرِيْ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ خَتَّى يُفْضَلَ بَيْنَ النَّاسِ»

''بر آ دی ( قیامت کے دن ) اپنے صدقے و خیرات کے سائے میں ہوگا' پہاں تک کہلوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا''۔(1)

ای طرح ایک حدیث میں صدقہ و خیرات کی اہمیت کو اجا گر کرتے ہوئے انہیں رب کے غضب وغصداور بری موت سے بچاؤ کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ انس بن مالک ڈیٹٹؤ سے مروی حدیث میں رسول اکرم مٹائیٹ کا ارشاد ہے:

اإِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ ا

''صدقه وخیرات پروردگار کے غضب وغصه کو بجها دیتے ہیں اور بری موت کو روکتے ہیں''۔(2)





صدقے کی برکات کا ایک کرشمہ ذیل کے واقعہ میں بھی پڑھیں: ایک روزمصر کے وزیراعظم نے ابن فرات کو اپنے پاس بلوایا اور اس ہے کہا: تیرا ناس ہو! تیرے بارے میں میر کی نیت کچھ صاف نبیں ہے، اس لیے ہمہ وقت میری یبی خواہش رہتی ہے کہ تجھے پکڑ کرفتل کردوں اور تیری جا کداد پر قبضہ کرلوں لیکن پھر میں خواب میں دیکھا ہوں کہ تو ایک روٹی کے ذریعے ہے مجھے اپنا بچاؤ کر لیتا ہے۔

میں نے تئی راتیں یمی خواب دیکھا کہ میں تختے مارڈالنا چاہتا ہوں کیکن تو ہر بار ایک روٹی کے ذریعے ہے مجھ سے اپنا بچاؤ کرلیتا ہے۔ میں نے (خواب ہی میں) تختے قبل کرنے کے لیے ایک لشکر رواند کیا جس نے تختے قبل کرنا چاہالیکن تو اپنے ہاتھ میں ایک روٹی کے ذریعے سے ہر حملے کو روک لیتا ہے اور کوئی بھی حملہ تیرے اوپر کامیا نہیں ہوتا۔ ذرا مجھے بتاؤ کہ آخر یہ روٹی کا کیا قصہ ہے؟

ابن فرات نے عرض کی:

اے وزیرا جب میں بچہ تھا تو میری افی ہررات میرے سکتے کے پنچے ایک روئی رکھ دیا کرتی تھی۔ جب صبح ہوتی تو اسے میری طرف سے صدقہ کر دیتی تھی۔ اس کا زندگی مجریہی معمول رہا، لیکن جب وہ القد کو بیاری ہوگئی تو میں نے خود اپنی طرف سے اپنی امی کی طرح عادت بنالی، چنانچے روزاند ایک روئی رات سکتے کے پنچے رکھ دیتا ہوں اور صبح کوصدقہ کر دیتا ہوں۔

ا بن فرات کی گفتگوئ کروزیرکو بزاتعجب ہوا .....اوراس نے کہا: ﴿ وَاللّٰهِ ! لاَ يَنَالُكَ مِنْنَى بَعْدَ الْيَوْمِ مُنوعٌ أَبَدًا ﴾ ''الله کی فتم! آج کے بعد میری طرف سے تجھے ہرگز کوئی گزندنہ پہنچے گا۔''





نیز کہا: تونے اپنے بارے میں میری نیت صاف کردی ،اب میں جھ سے بےلاگ محبت کرتا ہوں۔(3)



<sup>(1)</sup> مسند احمد: 148/4 ابن خزيمة (2431) ابن حبان (3310) حاكم (416/1).

<sup>(2)</sup> سنن ترهدي: كتاب الزكاة عديث تمبر:664 ابن حبان وتيره

<sup>(3)</sup> الفرج بعد الشدة والضيق، للحازمي



#### ا(( آبزمزم پینے کا مقصد )))

خمیدی کہتے ہیں کہ ہم سفیان بن عیدیند کی خدمت میں حاضر تھے۔انہوں نے ہم ے زمزم کی فضیلت میں بیصدیث بیان کی:

امَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ"

''زمزم کا پانی جس نیت سے پیاجائے ،مراد پوری ہوتی ہے''۔

یہ حدیث من کرمجلس میں ہے ایک آ دمی نکل کر گیااور تھوڑ کی ویر بعد واپس آیااور . . .

عرض كيا:

«يَا أَبًا خُمَّدٍ! أَلَيْسَ الْحَدِيثُ بِصَحِيحٍ الَّذِي خُدُّثُنَا بِهِ فِي

زَمْزَمَ: أَنَّهُ لِمَا شُرِبَ لَهُ؟ ١

''اے ابو محمد! آب زمزم کے بارے میں جو حدیث ہم سے بیان کی گئی ہے کہ جس نیت سے پیاجائے ، وہ نیت پوری ہوتی ہے، کیا بید حدیث صحیح نہیں ہے؟'' سفیان بن عیبینہ نے فرمایا: ہاں ، حدیث صحیح ہے۔

ال نے کہا:

اإِنَّى فَدُشْرِ بُثُ الآنَ دَلُوُا مِنْ زَمْزَمَ عَلَى أَنْ ثُحَدِّثَنِي بِمِانَةِ خدِيثِهِ "ابھی میں نے ایک ڈول آب زمزم نوش کیا ہے اور نیت دل میں یہ رکھی تھی کہ آپ مجھ سے سوحدیثیں بیان کریں گئے"۔

سفیان بن عیبنہ نے فرمایا: بیٹھو، میں تمہاری مراد پوری کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت سواحادیث بیان کردیں (1)۔

(1) ابن جوزي ، كمّاب الأذكيا ، من جوزي ، كمّاب الأذكيا ، من





#### (( غلام كاالزام )))

احمد بن موی جواس واقعہ کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ظیفہ منصور کو شکایت کی گئی کہ ایک شخص کے پاس بنی امیہ نے کافی تعداد میں مال و دولت اور اسلی بطور امانت رکھا ہوا ہے۔

منصور نے اپنے پولیس افسر رئیج کو تھم دیا کہ اس مخص کوفور احاضر کیا جائے۔ تھم کی تعمیل کی گئی۔ جس مخص پر الزام لگایا گیا تھا اس کو منصور کے سامنے حاضر کیا گیا۔ منصور گویا ہوا: ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ بنی امیہ نے مال و دولت اور اسلحہ بطور امانت تمہارے پاس رکھا ہوا ہے۔ اسے فوری طور پر حاضر کرو اور بیت المال میں جمع کروادو۔ اس آدی نے بڑے تحل ہے کہا:

ایا أمير المؤمنين! أنّتَ وَارِثُ بَنِي أُمَيَّهُ؟» "امير المومنين! كياآپ بن اميه كوارث مين؟"- خلفه نكاد مبيرا-

قال: الفَوصِيِّ أَنْتَ؟»

"كياآپ ك حق مين كوئي وصيت كي كئي ہے"۔

خلیفہ نے کہا: خبیں۔

وهُ فَصْ كَهَٰ لَكَ الْفَلِمَ تَسْأَلُ عَنْ ذَٰلِكَ؟!

" پھرآ بال كے بارے ميں كيول يو چھتے ہيں؟"۔

منصور نے تھوڑی دیر تک اپناسر جھکالیا اور کہنے لگا: بنی امیہ نے لوگوں پر نہایت ظلم وستم کیے اوران کے مال ہڑپ کر لیے۔اب میں اس غصب شدہ مال کو واپس





لے کربیت المال میں جمع کرواؤں گا۔

وہ آ دمی کہنے لگا: امیر المونین! آپ کی طرف سے واضح دلیل ہونی چاہیے جے قاضی بھی قبول کر لے، کہ میرے ہاتھوں میں بنی امیہ کا جو مال ہے وہ لوگوں کا غصب کردہ ہاور امیر المونین کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بنی امیہ کے پاس لوگوں کے غصب کردہ اموال کے علاوہ ذاتی اموال بھی تھے۔

منصور نے ایک مرتبہ پھرا نیاسر جھکا لیااور کچھ دیرخاموثی کے بعد گویا ہوا:

اے رہے! اس شخص نے کچ کہا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس سے سے مال اور اسلحہ واپس لیس۔

پهرمنصوراس شخص کی طرف متوجه ہوااور پوچھا: تمہاری حاجت ہوتو بتاؤ؟

اس نے کہا: میری ایک حاجت ہے۔

خليفه نے کہا: بناؤ کیا جاتے ہو؟

کہنے لگا: امیر المونین! جن لوگوں نے آپ کو میری شکایت کی ہے ان کو میرے رو برو کیا جائے۔اللہ کی قتم! میرے پاس بنی امیہ کی کوئی امانت کوئی مال و دولت یا اسلح نہیں ہے نہ ہی کسی نے مجھے دیاہے یا میرے پاس رکھاہے۔

منصور نے رئیج کو تھم دیا کہ جس شخص نے اس پر الزامات لگائے ہیں اے حاضر کیا جائے۔ جب اس شخص کو حاضر کیا گیا تو وہ فوزاا سے پیچان گیا۔ کہنے لگا: میتو میرا غلام ہے اس نے مجھ سے پانچ سو دینار ادھار لیے اور پھر بھاگ گیا۔ اتفاق سے میرے پاس اس کی تحریبھی موجود ہے۔

منصور نے غلام کی طرف قبر بھری نظروں سے دیکھا تو وہ کا پینے لگا اور کہا: بلاشبہ میں اس شخص کا غلام ہوں اور اس سے دینار لے کر بھاگ گیا تھا۔ اور پھر میں نے





اس کے خلاف سازش کی تا کہ بیاً گرفتار ہو کرفتل ہو جائے۔گھریہ تواللہ کا امر ہے۔ میری ساری سازش اور کوشش خاک میں مل گئی۔ م

اس شخص نے منصور سے کہا:

ا أَمِيرَ اللَّوْمِنِينَ! قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ لِأَجْلِكَ"

''امیرالمونین! میں نے آپ کی خاطراس غلام کووہ پانچ سودینار ہبدکر دیا''۔ اور مزیدا سے پانچ سودینار دیتا ہوں کہ بین ظیفہ کی مجلس میں حاضر ہوا ہے۔

منصور نے اس کی بات کوسمرا ہا اور باعزت اے رخصت کیا۔ اس کے بعد متعدد

باراس نے اس مخص کو یا دکیااور رہیے ہے کہا:

ايَا رَبِيعُ! مَا رَأَيْتُ مَنْ حَاجَّنِي مِثْلَهُ

''اے رہے! میں نے اس جیسا کو کی شخص نہیں و یکھا جس نے میرے ساتھ اس قدر کامیاب مباحثہ کیا ہوا''۔





#### ا(( رب کے دشمنوں سے جھگڑا )))

جنگ بدر میں کفار کا بھاری بحر کم اشکر مسلمانوں کے سامنے تھا جن کے پاس
مضبوط اور تیز ہتھیاروں کی کوئی کی نہیں تھی ، اور جے دیکھو مسلمانوں کے خون کا بیاسا
نظر آ رہا تھا۔ ادھر مسلم مجاہدین کے پاس ہتھیا روں کی کمی تھی لیکن ہرایک راہ حق
میں مرمنے کو تیارتھا۔ کا فروں کو اپنے مضبوط ہتھیا روں اور بڑی تعداد پ نازتھا، جبکہ
میں مرمنے کو تیارتھا۔ کا فروں کو اپنے مضبوط ہتھیا روں اور بڑی تعداد پ نازتھا، جبکہ
مجاہدین اسلام ہتھیا روں اور جنگی وسائل کی کی کے باوجود ایمانی قوت کے بل
بوتے پر مقابل پر فتح کی امیدلگائے ہوئے تھے۔ جب دونوں صفیں آ منے سامنے
ہوئیں تو جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اگرم سائھ نے نے مسلم جانبازوں کو آواز
دی تاکہ وہ کفار کے جنگ جوئی کا مقابلہ کریں ۔ فرمایا: علی بن ابی طالب کدھر ہے؟

حضرت على جاتؤنت آوازوى: مين يبال مول ا الله كرسول!

پھر حضرت علی بڑاتیڈا پے مقابل ولید بن عتبہ سے مقابلے کے لیے نگلے، دونوں میں خوب جم کرلڑائی ہوئی ۔ دشمن اپنی تلوار سے حضرت علی بڑاٹیڈا پر تابر تو ڑھلے کیے جارہا تھا اور حضرت علی بڑاتیڈا اپنا دفاع کیے جارہ بے تھے۔ استے میں حضرت علی بڑاٹیڈ کی تلوار فضا میں چپکی اور آن واحد میں اللہ کا دشمن زمین پر ڈھیر ہوگیا۔ پھر حضرت علی بڑاٹیڈ تلوار چلاتے ہوئے کفار کے شکر میں گھس گئے اوران سے زبردست قبال کیا۔

حضرت علی والنز کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبداللہ تعالی کے اس قول کی تلاوت فرمائی:

﴿ هٰذُنِ خَصْلِنِ اخْتَصَبُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾

" بدونوں ایک دوسرے کے وشمن ہیں ،انھوں نے اپنے رب کے بارے





ميں جھگڑا كيا۔''(الحج 19/22)

پھررونے گاورفر مایا: دو جھگڑا کرنے والوں میں سے قیامت کے روز ایک تو میں ہوں گا، کیونکہ میں نے کفروبت پرتی اور الحاد وسرکٹی کو ملیامیٹ کردینے کے لیے جھگڑا کیا تھا۔ ولید بن منتباوراس کے جمنوا قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے جھنوں نے اسلام کی بیخ کئی، تو حید کو مٹانے اور حق وانصاف کو غارت کرنے کے لیے جنگیس لڑیں۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالی ہر دو گروہوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔

﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾

''اور تیرا پروردگارکسی برظلم نیس کرےگا'' (۱) (الکیف 49/18)

 <sup>(1)</sup> يواقعة غير ويركى متعدد كآبول مين ندكور ب- ويكي تفسير ابن كثبر :213/3 تفسير الطبري: 213/9 تفسير الطبري: 123/9 تفسير القرطبي: 25/12 وغيره.





#### ((مرنے والے کوتلقین کا انو کھا انداز)

علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ محدث ابوزر یہ برائے (۱۱) جب مرض الموت میں مبتلا بوئے اور ان پرغثی طاری ہوگئی تو ان کے شاگر دوں نے اس حالت میں انھیں کلمہ لاالہ الا اللہ کی تلقین کرنی جا ہی ،مگر وہ شرم کے مارے اپنے استاذ سے بیٹییں کہہ سکے کیونکہ ابوزرے بہت بڑے محدث ، شیخ الاسلام اور مسلمانوں کے امام تھے۔

شاگردول نے باہمی مشورے ہے کہا کہ ہم صدیث' لاالدالا اللہ'' کی سند کے متعلق گفت وشنید کریں کیونکہ جب ہم سند کے متعلق گفتگو کریں گے تو استاد محترم کو متن کی یادو ہانی ہو جائے گی، چونکہ بیر محدث ہیں اور محدثین کے سامنے جب سند کا ذکر ہوتا ہے تو متن خود بخو دان کے ذہن ود ماغ میں گردش کرنے لگتا ہے ۔ لیکن سارے ہی شاگردموت کے اس عظیم حادثے کی ہولنا کی میں حدیث کی سندیکس مول گئے، چنا نجے ایک شاگرد نے کہنا شروع کیا:

الحدُّثْنَا فُلا نُ عَنْ فُلا نِ ا

''ہم سے فلال نے اور فلال نے فلال سے حدیث بیان کی ہے۔'' اتنا کہہ کروہ شاگر دخاموش ہور ہا۔

دوسرے شاگردنے کہا:

ا حَدِّثَنَا فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنِ عِنْ فُلاَنِ عِنْ فُلاَنِهِ اور پھراس کے بعد چپ ہوگیا۔ ماروں:

امام ابوزرعه نے کہا:

الحَدُّثَنَا فُلا نُ عَنْ فُلا نِ"





اوراس کے بعد پوری سند بیان کی اور فرمایا: حضرت معاذ بی فی نظرت کی دوایت کی کے درسول اکرم طاقیۃ نے ارشاد فرمایا:

الصَّ کَانَ آخِرُ کَلاَ مِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ دَحَلَ الْحَبَّةَ اللهٔ مَحَلَ الْحَبَّة اللهٔ دَحَلَ الْحَبَّة اللهٔ دَحَلَ الْحَبَّة الله الله الله الله الله الله الله موگیا، وه جنت میں داخل موگا۔ (2)

پھر ابوزر عد کا انتقال موگیا۔ انہوں نے 64 سال کی عمر پائی۔ ان کی وفات من پھر ابوزر عد کا انتقال موگیا۔ انہوں نے 64 سال کی عمر پائی۔ ان کی وفات من کے 264 سال کی عمر پائی۔ ان کی وفات من

(1) ان كا نام مبيداند بن عبدالكريم بن بزيد ب- اپ وقت كے امام اور سيد الحفاظ تقران كى ولات كا مام مبيداند بن عبدالكريم بن بزيد ب- اپ وقت كا مام اور سيد الحفاظ تقران كے ليكئى ولادت 200 ھ كے بعد ہوئى صغرى ميں افھول نے تلم حاصل كرنا شروع كي اوراس كے ليكئى اسلاق مما لك كاسفر كيا۔ ويس بن عبدالاعلى كہتے ہيں كہ ميں نے تواضع ميں ابوزرعہ سے بروہ كركى كوئيس و يكھا۔ وہ جائے و بين تقرالاعلى كہتے ہيں كہ ميں از برتقيں اور مام احمد برور كركى افعيں ميں اور دائر كى سياہ تھى اور شير كھاتے تھے نہ سركركى كوئيس و يكھا۔ ان كا رنگ كندى اور دائر كى سياہ تھى اور نير كھاتے تھے نہ سركر توش فر مادي كرتے تھے۔ وہ پنير كھاتے تھے نہ سركر توش



<sup>(2)</sup> سنل ابي داود، الجنائز، باب في التلقيز، عديث 3116

<sup>(3)</sup> وكيح : سير اعلام النبلاء 76/13-77



#### «( قوموں کی ترقی کاراز )»

اس کا شار کم عمر صحابہ میں ہوتا تھا۔ وہ ایک آ زاد کردہ غلام تھا۔ نہایت ذبین و فطین تھا۔ خوش آ وازی نے اسے اور زیادہ اہم بنادیا تھا۔ بینو جوان قرآن پاک کا حافظ اور قاری تھا۔ حلاوت اسے خوبصورت انداز میں کرتا کہ سنے والے دم بخو درہ جاتے ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عالم دین بھی تھا۔ اسلامی قانون وراشت میں خوب مہارت رکھتا تھا۔ وراشت کے معاملات اور جھگڑوں میں لوگ اس کی طرف رجوئ کم مہارت رکھتا تھا۔ وراشت کے معاملات اور جھگڑوں میں لوگ اس کی طرف رجوئ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق بڑائیز نے اس کے آ قانافع بن عبدالحارث کو مکہ کا والی مقرر کررکھا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مکہ مگرمہ کے علاقے کے دورے پر تھے ۔عسفان نامی جا ہو مگر کہ وہ وہ اور حضرت عمر اور قع ایک وادی ہو وہاں پر نافع اور حضرت عمر فاروق کی ملاقات کے دوران حضرت عمر نے نافع سے پو جھالیا اسمی استعمالت میں الماقات کے دوران حضرت عمر نے نافع سے پو جھالیا اسمی استعمالت علی اُھل الواجی بھائی عدم موجودگ میں حاکم سے مقرر کیا ہے؟''۔ حضرت نافع نے عرض کی المین آبن قائبو کی ایمن المنتفی کرکے آ با ہوں''۔

حضرت عمر نے پوچھا: "و من ابن أَبْزَى ؟" " ابن ابن كون ہے؟" جواب ملا: "مَوْلَى مِنْ مَوَ الْبِنا" يہ جارے آزاد كرده غلامول ميں سے ايك غلام ہے۔

حفزت عمر فاروق نے تعجب سے پوچھا: «فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمُ مُوْلِّى اللَّا" اہل مَكُوايك آزاد كردہ غلام كے سپرد كرآئے ہو؟"۔





حضرت نافع نے عرض کی: «إِنَّهُ قَارِی ءٌ لِکِتَابِ اللَّهِ عَزَّ و جَلَّ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَوَ اَبْضِ " ' وہ قرآن کریم کے قاری اور اسلامی قانون وراثت کے ماہر بیں ' ۔ جواب بڑا معقول اور مناسب تھا۔ قرآن پاک کا حافظ ' قاری اور عالم وین ہونا بہت بڑی الجیت ہے۔ لیکن ایک غلام کا ایک نہایت اہم عہدہ پر فائز ہونا ایک غیر معمولی کا میا بی تھی ۔ چنا نچ حضرت عمر فاروق بی تن نے اس بات کوسرا ہے ہوئا ایک غیر معمولی کا میا بی تھی ۔ چنا نچ حضرت عمر فاروق بی تن نے اس بات کوسرا ہے ہوئا اللہ کے رسول من بی کو مراج کے اللہ کے رسول من بی کو رفول فر ما کمی کہاں کھڑے ہیں ۔

ارثاد مواد أمّا إِنْ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَدْ اللَّكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ »

'' آپ کے نبی س تیلئے نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس قر آن پاک ہے۔ تعلق کی بدوات بعض لوگوں کوعروج عطا فرمائے گا اور بعض کو قر آن سے تعلق چھوٹ جانے کے باعث ذات ولیستی میں گراد ہے گا''۔(1)

وہ ایک غلام تھا نہ جاہ نہ مال نہ حسب نہ نسب نہ ہی معاشرہ میں کوئی خاص مقام اور مرتبہ۔ مگر قرآن پاک کی بدولت اللہ تعالی نے عبدالرحمٰن بن ابزی خزاعی کو بیہ مقام عطافر مایا کہ اہل مکہ پران کو گورزم تعین کیا گیا۔ ان کا مقام اور مرتبہ حضرت علی بڑتو کی نگاہ میں بیتھا کہ انہوں نے اپنے عبد خلافت میں نہیں خراسان کا گورزم قرر کیا تھا۔ نگاہ میں بیتھا کہ انہوں نے اپنے عبد خلافت میں نہیں خراسان کا گورزم قرر کیا تھا۔

علامدا قبال نے بلاشبہ یج فرمایا ہے:

وہ معزز تھے زمانے میں مسلماں ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

(1) صحيح مسلم ُ صلاة المسافرين عديث 817





#### ا (رسول الله طافية كاكياموا؟!))

مسلمانوں کی تعداداب88 تک پہنچ چکی تھی۔ جب بھی رسول اکرم طاقیۃ کے ساتھ ان کا اجتماع ہوتا سیدنا ابو بکر جائز رسول اکرم سائیۃ ہے ساتھ ان کا اجتماع ہوتا سیدنا ابو بکر جائز رسول اکرم سائیۃ سے عرض کرتے: کیوں نہ اب جم لوگوں کے سامنے اپنے ایمان وعقیدہ کا برملا اظہار کریں۔ آخر کب تک جم چھیتے چھیاتے رہیں گے؟!

رسول اكرم مُنْ يَقِيمُ حضرت ابو بكر دِيْ تَنْ كَى بات مَن كرصرف ا تَنَافِر ماتِ: " بَا أَبَا بَكُو ا إِنَّا قَلِيلٌ " -

"ابوبكر! البهى جماري تعداد تھوڑي سے '-

سیدنا ابو بکر جائٹ بار بار رسول اگرم سائٹی ہے اپنے برملا اظہار کرنے کے بارے میں اصرار کرتے رہے۔ بالآخر رسول اگرم سائٹی ہے نے انہیں اس کی اجازت دے بی دی۔ چنانچہ سارے مسلمان خانہ کعبہ کے اردگر دیجیل گئے اور اپنے اپنے خاندان والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ اب سیدنا ابو بکر چوٹڑ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے۔ سیاستے رسول اگرم سائٹی بیٹھے بوئے تھے۔ بیتاریخی واقعہ اس بات کا واشح شوت ہے کہ القہ اور اس کے رسول کی طرف دگوت دینے والے اسلام کے پہلے خطیب شوت ہے کہ القہ اور اس کے ورمیان کی طرف دگوت دینے والے اسلام کے پہلے خطیب سیدنا ابو بکر جوٹر تھے۔ ابھی چند ہی کلمات کہد پائے تھے کہ و بال موجود سارے مشرکین سیدنا ابو بکر جوٹر اور مجد حرام کے کونے میں تھیلے دوسرے مسلمانوں پر برس مشرکین سیدنا ابو بکر جوٹر تا ورمیحد حرام کے کونے میں تھیلے دوسرے مسلمانوں پر برس چکے تھے اور اشییں انتہائی شدید ضرب گئی تھی۔ اس وقت عتبہ بن ربیعہ کا رویہ سیدنا چکے تھے اور اشییں انتہائی شدید ضرب گئی تھی۔ اس وقت عتبہ بن ربیعہ کا رویہ سیدنا





#### ابوبكر التخلاك ساتھ كيسا گھناؤنا تھا؟ ذرا تاريخ ہے يوچھيں:

" وَدَنَا مِنْهُ الْفَاسِنُ عُنْبَةً بَنُ رَبِيعَةً ، فَجَعَلَ يَضُرِبُهُ بِنَعْلَيْنِ مُخْصُوفَتَيْنِ وَيُحَرِّفُهُمَا لِوَجُهِهِ ، وَنَزَا عَلَى بَطْنِ أَبِي بِكُرِ حَتى مَا يُعْرَفُ وَجُهُهُ مِنْ أَنْفِهِ ".

''فاسق عتبہ بن ربعہ سیدنا ابو بکر ڈائٹڑ کے قریب آیا اور انہیں اپنے پیوند گگے دونوں جوتوں سے مار رہا تھا۔ پھروہ کو دونوں جوتوں سے مار رہا تھا۔ پھروہ کو کر ابو بکر ڈائٹڑ کے پیٹ پر بیٹھ گیا اور اتنا مارا کہ کثر ت خون سے ان کی ناک ان کے چبرے سے پہچانی نہیں جاتی تھی''۔

جب سیدنا ابوبکر جائیڈ کے قبیلے بنوتیم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ ان کی مدد کو پہنچ گئے۔ انہوں نے مشرکین کو ابوبکر جائیڈ سے ہٹایا۔ ایک کپٹر سے میں اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔سیدنا ابوبکر جائیڈ کو آئی شدید مار پڑی تھی کہ بنوتیم کو یقین ہو چلا تھا کہ اب ان کی موت بقیتی ہے۔ بنوتیم ابوبکر جائیڈ کو ان کے گھر پہنچا کر مسجد حرام میں واپس آئے اور کہنے لگے:

اوالله! لَيْنُ مَاتَ البُوبِنَكِوِ لَنَقْتُلُنَّ عُتُبَةً بِنِ رَبِيعَةًا. ''الله كى فتم! اگر ابوبكر مر جائيں گے تو ہم عتبہ بن ربيعہ كو ضرور قتل كر ڈاليس گے''۔

بنوتیم معجد حرام میں برسرعام یہ دھم کی دے کر سید تھے سیدنا ابو بکر بڑاٹاؤ کے گھر پنچے۔سیدنا ابو بکر بڑاٹاؤ کے والد ابوقیا فہ اور بنوتیم کے افراد نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو بکر بڑاٹاؤ کی زبان کھل جائے اور وہ کچھ باتیں کریں۔سارے اس انتظار



میں ان کے اردگرد بیٹھے تھے۔ دن کے آخری پہرکوسید نا ابوبکر بڑتڑ کو پچھافاقہ ہوا اور زبان کھلی۔ پہلا جملہ جوان کی زبان سے نکلا، وہ بیتھا: "مَا فَعَلَ رَسُّو لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!".

"ما فعل رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم "رسول اكرم تاليمُ كا كيا موا؟ وه كيم بين؟!!"

سارے لوگوں کوسیدنا ابوبکر بطالفؤا کے مرنے کا لیقین ہو چکا تھا۔ مار کھانے کے بعد جب بعد کافی دیرے وہ یک دم خاموش تھے، آئکھیں بندتھیں، اور کافی دیر کے بعد جب زبان کھلی تو سب سے پہلے انہوں نے محمد طالبی کے بارے میں پوچھا۔ اس بات سے ان کی قوم کے لوگوں کو قدرے غصہ بھی آیا اور سیدنا ابوبکر بڑائٹو کو ملامت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور ان کی ماں سے کہا کہ ابوبکر کو پچھ کھلا یلا دو۔

جب بنوتیم سیدنا ابوبکر جائٹؤ کے پاس سے نکل گئے اور اب صرف ان کی مال ان کے پاس باقی رہ گئی تو وہ اپنے بیٹے سے اصرار کرنے لگی کہ کھانا کھا لو ۔ مگرا پی مال سے سیدنا ابو بکر جائٹؤ صرف یہی یو جھتے رہے:

> المَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ؟!"-"رَسُولَ الرَّمِ سُلَّيْهُ كَاكِيا مِوا؟ وه كِيح بِين؟!!"

ماں نے جواب دیا: بیٹے! اللہ کی قتم! مجھے تیرے ساتھی محمہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کس حال میں میں اورابھی کہاں ہیں؟

سیدنا ابو بکر بھاتھائے اپنی ماں ہے کہا: اُم جمیل فاطمہ بنت خطاب بھاتھا کے پاس جاؤ اور اس سے رسول اگرم سکاتھا کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کہاں ہیں اور سس حال میں ہیں؟





جیٹے کی فرمائش پوری کرنے کی غرض ہے ماں کھڑی ہوئی اورام جیل کے پاس
پہنچ کرکہا: میرابیٹا ابو برتم ہے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں
ہیں اور کس حال میں ہیں؟ ام جیل نے جواب دیا: نہ تو مجھے ابو بکر کے بارے میں
پچھ معلوم ہے اور نہ ہی محمد بن عبداللہ کے بارے میں ۔ ہاں، اگر تم چاہوتو میں
تہارے مینے کو و کیھنے چلوں؟ سیدنا ابو بکر جھٹن کی ماں نے کہا: ہاں، چلو ۔ ام جیل
جب سیدنا ابو بکر جھٹن کے پاس پینچی تو شدہ مرض ہاں کی حالت نا گفتہ بھی ۔ وہ
ابو بکر جھٹن ہے تو یہ ہوئی اور زور زور سے کہنے گی فسق و کفر میں ڈوبی ہوئی آپ
کی قوم نے آپ کو یہ تکلیف دی ہے، مجھے انٹہ تعالیٰ ہے امید ہے کہ وہ ضرور ان
کی قوم نے آپ کو یہ تکلیف دی ہے، مجھے انٹہ تعالیٰ ہے امید ہے کہ وہ ضرور ان
خالموں سے انتقام لے گا۔ سیدنا ابو بکر جھٹن کی زبان کھلی اور پوچھا:

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! ا

"رسول اكرم ملاقيلم كاكيا موا؟ وه كيب بين؟!!"

ام جمیل نے کہا: یہ آپ کی مال بھی موجود ہے، میں اگر پھھ بتاؤں گی تو وہ بھی من کے ۔ لے گی۔سیدنا ابو بکر چھٹڑنے کہا: کوئی بات نہیں ہے، تہمیں اس سے کوئی حرج نہیں۔ ام جمیل نے بتایا: "سالِم صالِح". ''رسول اکرم طابقہ بالکل صحیح سالم بیں''۔ اد کہ طابقہ نے نہ جہ ان بھی آ۔ سابشہ کی ان بین ع

ابوبكر اللفؤن ني وچها: ابھي آپ اللفا كہاں ہيں؟

ام جميل نے كبا: وارابن ارقم ميں ميں۔

ابوبكر والله كمن لكه:

ا فَإِنَّ لِللَّهِ عَلَى أَنْ لاَ أَذُوقَ طَعَامًا وَأَشْرَبَ شَرَابًا أَوْ آتِيَ رُسولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».





''میں نے اللہ سے عبد کرلیا ہے کہ جب تک میں رسول کریم کی خدمت میں حاضر نہ ہوجاؤں' نہ کچھے کھاؤں گانہ پیوں گا''۔

ام جمیل اور ابو بحر جن تن کی والدہ نے ان کا اصرار دیکھا تو وہ تھوڑی دہر تک رک رہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور راستہ خالی پڑا ہوا ہے تو سیدنا ابو بکر جن تن کوسہارا دیتے ہوئے رسول اکرم طاقیق کی خدمت میں لائیں۔ رسول اکرم طاقیق کی نگاہ مبارک جب سیدنا ابو بکر جن تن پر پر کی تو آپ ان کی طرف جھک پڑے اور بوسہ دیا۔ دوسرے مسلمان بھی ابو بکر جن تن کی طرف جھک پڑے اور بوسہ دیا۔ دوسرے مسلمان بھی ابو بکر جن تن کی طرف جھک پڑے اور ہول اکرم طاقیق کو بڑی کوفت ہوئی اور آپ کی آئی کھیں نے دائی مسلمان بھی اور آپ کی آئی کھیں میدنا ابو بکر شرائی کوفت ہوئی اور آپ کی آئی کھیں نے دسول اکرم طاقیق کی آئی ہے دائی میں بھی سیدنا ابو بکر شرائی نے دسول اکرم طاقیق کی آئی ہے لاگ محبت کا شوت دیا اور عرض کرنے لگے:

الله وادْعُ لَهَا، عسى اللّه أَنْ يستُنْقِذَها بِكُ مِنْ النّارِادَ فَادْعُهَا إِلَى الله الفَاسِقُ الله وادْعُ لَهَا، عسى اللّه أَنْ يستُنْقِذَها بِكُ مِنْ النَّارِادِ.

"اے اللہ کے رسول! میرے مال باپ آپ پر قربان! (جب آپ ٹر ٹیٹا سیجی سالم میں تو پھر) مجھے کوئی پر واہ نہیں، صرف آئی تکلیف ہے کہ فات نے میرے چرے پر جوتا مارا۔ اور یہ میری مال ہے جو بلاشبہ اپنے میٹے کے حق میں مہر بان اور وفادار ہے، آپ کی ہستی مبارک ہے، آپ میری مال کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور اس کے حق میں دعائے خیر فرمادیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالی میری ماں



کوآپ کی دعوت کی برکت ہے جہنم کی آگ ہے بچادے''۔

چنا نچے سیدنا ابو بکر جھڑٹا کی خواہش پر رسول اکرم مٹھٹل نے ان کی ماں کے لیے دعا فرمائی۔اوراللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور پھرسید نا ابو بکر جھٹنا کی مال مسلمان ہوگئیں(1)۔

(1) و کیھے حافظ ابن کشرکی تاریخ البدایة والنبدیة (30/3) و تاریخ انطاعی بلسیوطی (38) و غیرہ۔ لوٹ: ابو بکر صدیق بن ابوقاف بید عبداللہ بن عثان القرشی النبی جیں۔ رسول اکرم عزیقا کے خلیفہ جیں۔ آپ نے بعث نبوی ہے قبل بھی رسول اکرم عزیقا کی صحبت اختیار کی تھی اور بعد میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ مردول میں سب ہے پہلے آپ بی نے اسلام قبول کیا۔ سورٹ ابن اسحاق نے لکھاے کہ رسول اگرم عزیقائے ایک دفعائی ماڈ

اما دَعَوْتُ أَحِدًا إِلَى الإسلام إلا كَانَتُ عِنْدُهُ كُنُوهُ وَتَرَدُّدٌ وَنَظِرٌ إِلاَّ الْمُعَادِدُ عَنْهُ عَنْهُ حِيدٍ ذَكَرُتُهُ وَلا تَرْدُدُ فِيهِ اللهِ

'' بین نے ابوبکر کے علاوہ جس کسی کوبھی اسلام کی دموت د کی اے تھوڑی دیر کے لیے تو قف ورّ دو ہوا صرف ابوبکر ہی ہیں جن کومیر می دموت پر ذرابھی تو قف ورّ دونھیں ہوا''۔

رسول اكرم برقيق كى بعثت كے وقت حضرت ابو كر وقت تي ارت ميں مصروف تھے۔ آپ كى تجارت اپنے شاب پرتھى دائل وقت آپ كى تجارت اللہ شاب پرتھى دائل وقت آپ كى بائل چائلى برار درہم تھے۔ گر جرت كے وقت ان ميں ہے صرف بائح برار وق كرو يا تھا۔ آپ نے ان مسرف بائح برار وق رو گئے تھے۔ بھی سارامال آپ نے اللہ کا رفت من الميں ويا كرتے تھے۔ رسول اكرم مرتبط مسلمانوں كو فريد كرآزا دكيا تھا جنہيں مك كے كفار خت من الميں ويا كرتے تھے۔ رسول اكرم مرتبط نے آپ كوصد بين كالقب ويا تھا۔ او كيھے البداية والمنهاية : 27/3 والإصابة 341/2





#### ((مضبوط رکاوٹ )))

شہر موصل میں '' عبود'' نامی ایک مشہور چور تھا جس کے ماتحت تج بہکار چوروں
کی ایک ٹیم تھی۔ وہ اس ٹیم کی مدو ہے چوری اور لوٹ کھسوٹ کا بازارگرم کیے ہوئے تھا۔
ایک روز اس نے اپنے پڑوی کے گھر ہی میں ڈاکا ڈالنے کا بلان بنایا؟ چنانچہ وہ اپنے
ساتھیوں کے ساتھ پڑوی کی دیوار کھلانگ کر حجت پر چڑھ گیا اور حجت کے او پر
سے گھر والوں کی حرکات و سکنات کا معاینہ کرنے لگا تا کہ جب گھر والے سو جا کیں
تو اپنا کا م شروع کرے۔

لیکن بری نیت ہے آنے والے ان چوروں نے جب گھر کے آنگن میں جہا تک کردیکھا تو گھر کے آنگن میں جہا تک کردیکھا تو گھر پرانے طرز پر بنا ہوا تھا جس میں کشادہ آنگن ہوتا تھا اور گھر والے اس میں وقاً فو قاً اکتھے ہوا کرتے تھے۔ آنگن میں درس وقد ریس کی مجلس قائم تھی اور بہت سارے لوگ میٹھ کر تعلیم قعلم مشغول تھے۔

''عبود'' چور حیوت ہی پر رات بھرا نظار کرتا رہا لیکن موقع ہاتھ نہیں آیا تو صح اپنی ٹیم کے ساتھ واپس ہو گیا۔ اگلی رات بھی وہ اپنی ٹیم کے ساتھ پڑوی کے گھر چوری کرنے کے لیے حیوت پر چڑھا لیکن نتیجہ وہی نکلا جو گزشتہ رات نکلا تھا، چنانچہ وہ ایک ہفتہ مسلسل اپنی بری نیت کی تھیل کے لیے پڑوی کے گھر کی حیوت پر آتارہا لیکن ہر رات اے پڑوی کے آگلن میں لوگوں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے ذکراؤ کار میں مصروف نظر آتی ، چنانچہ وہ اُلٹے پاؤل نامراد واپس ہوجاتا۔

آ تھویں دن''عبود'' چور نے اپنے پڑوی کی زیارت کی جومتقی و پر ہیز گار، پابند شرع و دینداراور فقرا ومساکین اور ضرورت مندوں کا محمگسار و ہمدر د تھا۔ چور





نے یزوی سے یو چھا:

﴿ أَفِي كُلُّ يَوْمٍ نُقِيمٌ حَلْقَةً للتُدريسِ فِي ذَارِكَ؟ ۗ '' كيا آپروزانة تعليم وتعلم كى مجلس اپنے گھر ميس قائم كرتے ہيں؟'' پڙوي نے بڑا تعجب كيا اور كہنے لگا: ميس نے تو كئي سال سے اپنے گھر ميس ايس كوئي مجلس قائم نہيں كى!!

چور نے کہا: اب تچی بات کا انکشاف ہوا۔۔۔۔۔۔۔ پھر چور نے پڑوی کوسارا قصہ کھ سناہا۔

پڑوی چورکی بات سننے کے بعد کو یا ہوا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے سیح فر مایا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهُ يُلْ فِعُ عَنِ الَّذِي نِينَ أَمَنُوْ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَاتِ لَفُوْرٍ ﴾ "يقيناً الله ايمان والول كا دفاع كرتا ہے، بے شك الله ہر خائن (اور) ناشكر كو بيندنبين كرتا-"(الح 38/22)

''عبود'' چور واپس ہوا تو لگتا تھا کہ اے کوئی جنونی کیفیت لاحق ہے۔ وہ یہ جملہ بار بار دہرائے جا رہا تھا: میں نے خود اپنی آ تکھول سے ایسی متعدد مجالس دیکھی ہیں، اور یہ بروی انکار کررہا ہے!! یہ کسے ہوسکتا ہے؟ یہ کسے ہوسکتا ہے؟ (11)

(1) الفرج بعد الشدة و الضيق للحازمي، ت:5





# :(( قیصرِ روم کوز بان درازی مهنگی پڑی)»

ہارون رشید نے روم کی شنرادی رنا کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جس کالقب اغسطہ تھا۔ لیکن روم کے باشندگان نے اس کومعزول کر کے اپنا بادشاہ نقفور کو بنالیا جو ایک جری اور غیر مختاط انسان تھا۔ جب روم کی زمام حکومت نقفور کے ہاتھ آئی تو رومیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کوتوڑ ڈالا اور نقفور نے ہارون رشید کو بیخط کھھا:

شاہِ روم نقفور کی جانب سے شاہ عرب ہارون رشید کے نام! اما بعد!

جھے سے پہلے روم کی زمام حکومت جس شنرادی کے ہاتھ میں تھی اس نے تجھے بہت زیادہ اہمیت دے رکھی تھی۔ وہ مرعوب ہوکرایک عرصہ تک تجھے خراج اداکرتی رہی، حالانکہ تجی بات تو یہ ہے کہ تجھے جیسے لوگ اس دولت و ٹروت کے متحق ہرگز نہیں ہو سکتے ۔ شنرادی نے صرف اپنے صنف نازک ہونے کے سبب تیرے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا کیونکہ عورتیں کمزور دل اوراحمق ہواکرتی ہیں!! لبندا جب میرا یہ خط کجھے ملے تو جو پچھ خراج شنرادی نے مجھے بھیج رکھا ہے، وہ جلداز جلد میری خدمت میں واپس بھیج دے اوراس حکم کی تعمیل کر کے اپنا بچاؤ کر لے!! ورنہ تیری سرکو بی اور ہماری جسے اور اس حکم کی تعمیل کر کے اپنا بچاؤ کر لے!! ورنہ تیری سرکو بی

ہارون رشید نے شاہ روم کا خط پڑھا تو اس کے چہرے پر سخت نجھے کے آ شار نمایاں ہو گئے ۔اس نے ایک لمحہ سوچا اور پھرای خط کی پشت پریتیج ریکھی:





# البِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرُّحِمْنِ الرَّحِمِ اللهِ الرُّومِ المِنْ هَارُونَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى نَقْفُورَ كَلْبِ الرُّومِ قَدْ قَرَأْتُ كِتَابِكَ بِالبُنَ الْكَافِرَةِ ... وَالْجَوَابُ مَا تَرَاهُ دُونَ فَا لَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ع

و السّلامُ ''شروع الله كے نام ہے جو بڑا مہر بان ، نہایت رحم والا ہے'' ''مسلمانوں كے امير ہارون رشيد كى جانب ہے رومى كتے نقفور كے نام! ۔۔۔۔اے كافر مال كى اولاد! ميں نے تيرا خط پڑھ ليا ہے۔۔۔۔اوراس كا جواب سننے ہے نہيں بلكہ د كيھنے ہے تعلق ركھتاہے۔''

والسلام

پھر ہارون رشید فورا ہی اٹھ کھڑا ہوا' جنگ کی تیاری کی اوراپنے لاوَ اُشکر کے ساتھ رومی سرحد میں داخل ہوکر رومی شہروں کی اینٹ ہے اینٹ بجا دی۔ رومی بادشاہ کی بنتی کواپنے حرم میں شامل کرلیا اور بہت سارا مال غنیمت اسے حاصل ہوا۔ نیز اس نے دشمن کے گھروں کو ویران کر دیا اور باغات کوجلانے کا حکم دیا۔

جب شاہ روم کو اپنی فکست نظر آئی تو اس نے ہارون رشید سے ہرسال خراج کی ادائی پرصلح کرنے کی درخواست منظور کرلی۔ ادائیگی پرصلح کرنے کی درخواست کی۔ ہارون رشید نے اس کی درخواست منظور کرلی۔ لیکن جب وہ واپسی میں شام کے علاقہ ''رقہ'' پہنچا تو نقفور نے اپنا معاہدہ توڑ ڈالا۔ ہارون رشید کوخبر ملی تو اس نے کہا: کیا اس نے عبد فشکنی کردی؟!

پھر وہیں ہے ہارون رشیدروم لوٹ گیا اور شاہ روم کے آئٹن میں اپنی سواری بٹھائی اُنقفو رے اس کی عبد شکنی کے عوض کئی گنا بڑھا کرخراج لیا اور اپنے مقصد میں





کامیاب ہوکر واپس آیا۔

مؤرضین کا بیان ہے کہ ہارون رشید نے اس وقت روم پر جوخراج عا کد کیا تھا، اس کی وجہ سے سلطنت روم کی کمر دسیول سال تک سیدھی نہ ہوسکی۔ (1)

(1) ال واقع كتفصل كي ليرد كمي البداية والنهاية (194/10) وغيره.





#### ((وعظ كانرالا انداز))

محراسدی کے والد ابو بکر کا بیان ہے کہ میں نے جس سال حج کیا، ای سال ابوالقاسم البغوی اور ابو بکر الا دمی القاری نے بھی حج کیا۔ جب ہم نے حج کے فرائض ادا کر لیے تو مدینه منورہ کی زیارت کا ارادہ کیا۔ مدینه میں ایک دن ابوالقاسم البغوی ممرے پاس تشریف لائے اور کہنے گے:

اے ابوبکر! مسجد نبوی کے ایک گوشے میں ایک اندھے آ دی نے اپنی مجلس قائم کرر کھی ہے اور حاضرین کومن گھڑت قصے اور موضوع احادیث سنار ہا ہے۔ کیوں نہ ہم لوگ اس کی مجلس میں چلیں اور اے وعظ کرنے ہے روکیں ؟

#### میں نے کہا:

ابوالقاسم! ابھی ہماری حالت اس قدر مضبوط نہیں ہے کہ حاضرین مجلس ہماری بات سننے پر آ مادہ ہو جا کیں گے اور اندھے کی چٹ پٹی با تیں چھوڑ کر ہماری طرف متوجہ ہو جا کیں ، نیز اس وقت ہم بغداد میں نہیں ہیں جہاں ہماری اپنی ایک پیچان ہماری بات کون سنے گا؟ ہماری بات کون سنے گا؟ ہاں البتداس کے بجائے کوئی دوسری مناسب صورت نکالی جا کتی ہے۔

یہ کہد کر میں نے ابو بحر الادمی کا ہاتھ پکڑا جوا چھے قاری تھے، اور آ گے بڑھا کر کہا: چلیے، تلاوت کلام پاک کیجے۔

انھوں نے جونہی تلاوت کلام پاک شروع کی، آہتہ آہتہ لوگ اندھے کی مجلس سے اُٹھوکر ہماری مجلس میں منتقل ہونے اور ابو بکر کی قراءت مے مخطوط ہونے گئے۔تھوڑی ہی دیر میں اندھے کی مجلس خالی نظر آنے لگی اور اب تمام حاضرین





ہماری مجلس کی زینت ہے ہوئے تھے۔ میدد کم بھرکر اندھے نے اپنے قائد سے کہا: "مخنڈ بیّدی، فَلْهِ کَذَا تَزُولُ النَّعَمُ" "میراہاتھ کیژکر گھرلے چلو ہمتیں ای طرح زوال پذیر ہموتی ہیں (1)

(1) كتاب الاذكياء لابن جوزى، ص 139





### ا(( کا فرچیلنج دے کرجانے نہ یائے ))

جنگ احزاب میں تمام عرب قبائل نے مل گرمحد عاقیۃ اور مسلمانوں کو جڑ ہے ختم کر دینے کا منصوبہ بنایا تھا، چنانچہ رسول اکرم عقیۃ عرب کے مشرکوں، یہودیوں، نفرانیوں اور منافقوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ چاروں طرف سے دشمنان اسلام اسلام کی بیخ کئی کے لیے آئد پڑے تھے۔ ادھر مدینہ میں دو بڑی خائن جماعتوں نے عین موقعے پرمسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کی تھی، ایک یہودیوں کی جماعت اور دوسری منافقین کی جماعت۔

محاصرے کے دوران میں ایک بہادر جنگجوعمر و بن عبدود کا فرول کی طرف ہے اگر تا ہوا نگا اوراس نے مسلمانوں کو لاکارتے ہوئے بلند آوازے کہا: المَنْ يُبَارِ زُنِی اَرْ تَا ہوا نگا اوراس نے مسلمانو! تم میں ہے کون مجھ سے مقابلہ کرے گا؟'' تم میں ہے کون مجھ سے مقابلہ کرے گا؟'' تم میں مسلمان اس کی لاکارین کر خاموش تھے۔ عمر و بن عبدود نے دوبارہ تمام مسلمان اس کی لاکارین کر خاموش تھے۔ عمر و بن عبدود نے دوبارہ

تمام مسلمان اس کی لاکار س کر خاموش تھے۔ عمرو بن عبدود نے دوبارہ لاکارتے ہوئے کہا: ہےکوئی جواس جمع کےسامنے میرامقابلہ کر سکے؟

مسلمان اس للكاركوس كرجھى خاموش ہور ہے اوركوئى اس كے مقابلے كے ليے نہيں أكلا ليكن حضرت على بن الى طالب الشؤنے اللہ كے اس وشمن كى للكاركواسلام كى شان ميں بہت بڑى گستاخى سمجھا اور بول اٹھے: ميں اس كا مقابلہ كرنے كو تيار ہوں اے اللہ كے رسول!

حضرت علی موٹنڈ مقابلہ آرائی ہے چھپے نہیں رہتے تھے بلکہ وہ اسلام کی سر بلندی کے لیے ہمہ وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار رہتے تھے۔

أَرْوَاكُنَا يَارَبُ فَوْقَأَ كُفُّنَا لِرُجُولُوابَكَ مَغُنْمًا وَجِوَارًا





''اے پروردگار! ہماری جانمیں ہروقت ہماری ہفتیلیوں پر ہی رہتی ہیں ( اور ہم ہروقت اضیں تیرے دین کی سربلندی کی خاطر قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں ، ) ہم غنیمت اور قربت کے طور پر تیرے ثواب کی امیدر کھتے ہیں۔''

حضرت على بليمة كاجواب من كررسول اكرم طاقية في ان سے فرمايا:

«إِنَّهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدِّ»

'' بیا عمرو بن عبد ود ہے ( کوئی معمولی آ دمی نہیں بلکہ بہت بڑا بہادر ہے )'' حضرت علی مڑائٹانے عرض کیا:

الوَلُوْكَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِوُدُ"

''اگرچه عمرو بن عبد ود ہے( مجھے اس کی طاقت و جوانمر دی کی کوئی پروا نبیں ہے۔ )''

چنانچاس کے مقابلے کے لیے حصرت علی بن ابی طالب اور ان کارزار میں کود پڑے۔ دونوں طرف سے تابر توز علی بن کود پڑے۔ دونوں طرف سے تابر توز تلواریں چندھیاری تلواریں چیندھیاری چندھیاری خورت کے اور مرسول اکرم مزایق حضرت تھیں۔ ان کے اردگرد کی فضا گرد آلود ہو چکی تھی۔ ادھر رسول اکرم مزایق حضرت علی جائٹو کی کامیابی کے لیے دعا کیں مانگ رہے تھے۔ اتنے میں گردوغبار ختم ہوا ور لوگوں نے حضرت علی جائٹو کود یکھا کہ وہ عمرو بن عبدود کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے حضرت علی شائٹو کود یکھا کہ وہ عمرو بن عبدود کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا سرتن سے جدا کر دیا ہے اور ان کی تلوار سے خون فیک رہا ہے۔ رسول اکرم خائی آئے نے یہ منظر دیکھتے ہی اللہ اکبرکا نعرہ لگایا اور آپ کے ساتھ دیگر مسلمانوں نے بھی نعر وہ تکبیر بلند کیا۔ (۱)

<sup>(1)</sup> بیاتصد سیرت کی متعدد کتابول میں وارد ہے۔ مثل حافظ ابن کثیر کی تاری ''البدایة و النهایة'' غزوة المحندق کے بیان میں۔ سیوت ابن هشام وغیرہ





#### (( شاہ اسکندریہ کا پیغام مسلمانوں کے نام ))

اسلامی کشکر جب اسکندر سیمین خیمه زن جوانوشاه اسکندر سیاف کشکر اسلامی کے سید سالارعمروبن عاص دانفونے تناولہ خیال کے بعدا پنی رائے کا اظہاران الفاظ میں کیا: ''تمہارے پیفیبر کا کہنا بالکل تج ہے،تمہارے پیفیبر ہی کی طرح ہم لوگوں میں بھی پیغیبروں کی بعثت ہوتی رہی۔ہم ان کی تعلیمات پر برابر گامزن رہے لیکن آ گے۔ چل کر ہمارے درمیان ایسے ایسے یا دشاہوں کا ظہور ہوا جنہوں نے انبہا علیہم السلام کی تعلیمات کوفرسودہ قرار دے ترنفسانی خواہشات کو بروئے کار لا نااینا شیوہ اور مقصد زندگی بنالیا۔ نیتجناً ہم ژیا گی بلندی ہے ذلت ورسوائی کے ممیق گڑھے میں جا گرے اور دوسری قومیں ہم پر چڑھ دوڑیں ،لبذا اگرتم لوگ اپنے پیفیبر (محمد اللَّابِيّة ) كى روش تعليمات كو گلے سے لگائے ركھو كے تو تم سے جنگ مول لينے والا ہركوكي شکت و ذلت ہے دو جار ہو گا اورتم ہمہ وقت فتح و کامرانی کے پر چم لہراتے رہو گے اور جو کوئی بھی تم ہے نگرانے کی کوشش کرے گا اس کا تائے تمہارے جوتوں کی ٹھوکروں میں ہوگا۔لیکن اگرتم بھی اینے پیغیبر کی تعلیمات کوفراموش کر کے بے ممل موجاؤ گے اور ہماری ہی طرح اپنی خواہشات کے پجاری بن جاؤ گے تو پھر ہمارے اورتمہارے درمیان کوئی رکاوٹ ندرے گی، اور اس وقت تم مسلمان لوگ ہم ہے نہ تو تعداد میں زیادہ ہوگے اور نہ ہی قوت وسطوت میں ۔''

مسلمانوں كے سيد سالار حضرت عمر و بن عاص بي تنزف نے مير تفتگوس كركہا: "فَهَا كَلَّهْتُ دَجُلاً أَذْكَرَ مِنْهُ \_ أَنْ : أَدْهَى مِنْهُ \_ الله (1) "اس سے زياده معامله فهم اور بوشيار آومی سے بات كرنے كا جھے بھی اتفاق نہيں ہوا۔"



دیاۃ السحایۃ: 694/3۔



## ((وعوت وتبليغ برسلمان پر واجب ہے))

حضرت عبدالله بن عمرو الله تن كم ين كه بي كه بي كريم الله الم فرايا: ا بَلْغُوا عَنِّى وَلُوْ أَيَةً وَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمَّدًا فَلْيَنْبَوَّا مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ا

''میری بات (لوگوں تک) پہنچاؤ،خواہ ایک ہی بات کیوں ند ہو۔اور بنی اسرائیل کی روایات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو کوئی مجھ پر جان بوجھ کر حجوث باند ھے تو وہ اپناٹھ کا ناجہنم میں بنالے۔(1)

حضرت زید بن ثابت مٹاتٹا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مٹاتیا کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا:

" نَصَّرَ اللهُ امْرَةُ اسْمِعْ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَى يُبَلِّغَهُ فَرُبُّ حَامِلٍ فِقُهِ لَبُسْ بِفَقِيهِ "
حَامِلِ فِقُهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبُّ حَامِلٍ فِقُهِ لَبُسْ بِفَقِيهِ "
" الله تعالى اس آ دى كوشاداب ركے جس نے ميرى كوئى حديث نى ، پجرات ياد ركھا اور دومروں تك پہنچايا۔ بہت علم والے اليے ہوتے ہيں جواپے تي زيادہ مجھ دارلوگوں تك علم پہنچاتے ہيں۔ اور بہت سے حاملين علم اليے ہيں جنہيں مسائل يردسترس نہيں ہوتی۔ "ن جنہيں مسائل يردسترس نہيں ہوتی۔ " (2)

و جامع الترمذي، العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، مديث: 2656



<sup>(1)</sup> صحيح البخاري، احاديث الانبياء، باب ما ذكر عن بني اسر ائيل، صيث :3461

<sup>(2)</sup> سن ابي داود، العلم ، إب فضل نشر العلم، صيث 3660



# (( ہم اس تقسیم پرراضی ہیں! ))

جگ جنین ختم ہو چکی ہے۔ وہ دشمنانِ اسلام لشکرِ اسلامی کی زنجیروں میں جگڑے ہوئے جابس قیدی بن چکے ہیں جنھوں نے محمد مراثیرہ اور آپ کے سحابہ کو صفیہ ہستی ہوئے ہیں جنھوں نے محمد مراثیرہ اور آپ کے سحابہ کو صفیہ ہستی کے مناوینے کی قسمیں کھار کھی تھیں۔ ان کا سارا غرور ٹوٹ چکا ہے۔ ان کی ساری طاقت مسلم مجاہدین کی پنجہ آزمائی اور ان کی شجاعت وبسالت کے سامنے دم تو ڑچک ہے۔ مجاہدین اسلام کی تلواروں کی جھنکار تو بدر وا حد کے بعد پورے عرب میں گونج ربی تھی اور اس کا تذکرہ چہار سو جو رہا تھا مگر اب و نیائے گفر میں آخری زلزلہ کو مشرکین عرب اپنی آ تھوں سے دیکھر ہے تھے۔ میدان حنین میں جدھر بھی نگاہ جاتی مشرکین عرب اپنی آ تارنظر آتے۔

میدان حنین میں اموال غنیمت کا انبار لگا ہوا ہے۔ بہت ساسونا چا ندی اور
اونٹ گھوڑے مسلمانوں کوغنیمت کے طور پر حاصل ہوئے ہیں۔ مجابدین بہت خوش
ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست فاش سے دو چار کر کے مسلمانوں کو سرخرو کی عطا
کی ہے۔ اب رسول اکرم سائی قیدیوں سے حاصل شدہ مال غنیمت کی تقسیم کے لیے
جلوہ افروز ہیں۔ جو حاضر خدمت ہور ہا ہے منہ مانگی دولت لے کر واپس جارہا ہے۔ وہ
د کچھوسواونٹ لے کر گیا!! یہ دیکھوا کی بڑی جا گیر کا مالک بن گیا!! مگر ان لوگوں
میں ایک ایسا بھی گروہ ہے جو مال غنیمت کو تقسیم ہوتے دیکھ رہا ہے مگر اسے پھی خبیں
مل پارہا ہے۔ حتی کہ مال غنیمت کا آخری ڈھیر بھی ختم ہو چکا اور وہ محروم ہی رہا!! یہ
مروہ تھا انصار مدینہ کا جضوں نے داسے درسے قد سے ختے ہر طرح سے اسلام اور
ہیمی میں ایک ایسام کا تعاون کیا جناوں



حضرت ابوسعید خدری بیات کی روایت کے مطابق آپ سائیلم نے سارے اسوال قریش اور عرب کے دیگر قبائل میں بانٹ دیے۔ انصار مدینہ کواس میں سے کچھ بھی حصنہ میں ملا۔ اس بات سے انصار کو خاصی تکلیف ہوئی۔ چنا نچیان میں اس موضوع پر چید میگوئیاں شروع ہوگئیں اور کہنے گے: رسول اکرم سائیل نے نمیس نظر انداز کر کے اپنی قوم میں یہ اموال نمیمت تقسیم کر دیے ؛ جبکہ ہم اس کے زیادہ مستق تصے۔ لگتا ہے کہ رسول اللہ سائیل کی پرانی حمیت جاگ آھی اور آپ کا رجمان اپنی قوم کی طرف ہوگیا۔ نیز انھوں نے کہا:

"يُعْطِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم نَاسًا تَقْطُرُ سُيُوفَنَا مِنْ دِمَائِنًا".

''رسول اکرم سڑھٹا ہیاموال اضیں و ہے رہے ہیں جن کا خون ہماری تکواروں سے ٹیک رہا ہے، یا جن کی تکواریں ہمار ہے خون سے رنگین ہیں!!''۔

حضرت سعد بن عبادہ بھالات انصار کی طرف سے یہ شکایت نامہ لے کر رسول اگرم سے تقایل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

"يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنْ هَذَا الحَى مِن الأَنْصَارِ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْ فُسِهِم لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الفَيْءِ الّذِي أَصَبُت، قَسَمَتَ فِي قُومِكَ وَأَعْ طَيْتَ عَطَايًا عِظَامًا فِي قَبَائِل العَرَب، وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الحَيْ مِن الأَنْصَارِ شَيْءً".

''اے اللہ کے رسول! آپ نے حاصل شدہ مال فئے میں جو تصرف فر مایا ہے کہ اپنی قوم میں تقسیم کر دیا اور عرب کے قبائل کو ہڑے بڑے عطیات سے نواز دیا؛ جبکہ انصار کی اس جماعت کواس میں سے کچھ نیس ملاء اس بات پہلوگ آپ پر من ہی من





میں ﷺ وتاب کھارہے ہیں''۔

رسول اکرم سائیلم نے سعد بن عبادہ بٹائٹا کا شکوہ من کر فرمایا:

"فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَاسَعُدُ"

''سعد! پھرتمھارااس بارے میں کیا خیال ہے؟''

سعد بن عباده الالفرائية في عرض كيا:

"يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا أَنَا إِلاّ مِنْ قَوْمِي"ـ

''اےاللہ کے رسول! میں بھی اپنی قوم ہی کا ایک فرد ہوں (اس لیے فطری طور

پر مجھے بھی وہی شکوہ ہے جومیری قوم کو ہے!)''۔

رسول اكرم منظم نے فرمایا:

"فَاجْمَعُ لِي قُوْمَكَ فِي الحَظِيرَةِ".

''اچھا،اپنی قوم کواس جھولداری ( راؤٹی ) میں اکٹھا کرؤ'۔

چنانچے سعد بن عبادہ بھاتنا نے رسول اکرم مٹائیۃ کے تھم کی تعمیل کی اور اپنی قوم کو راؤٹی میں اکٹھا ہونے کا اعلان کیا۔اعلان بن کرمہاجرین وانصار وہاں آپنچے۔گر سعد بن عبادہ بھاتنا نے مہاجرین کو چھولداری میں داخل ہونے ہے منع کر دیا اور صرف انصاریوں ہی اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ جب انصارید پندا کٹھا ہو چکے تو سعد بن عبادہ بھاتنا رسول اکرم سائٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے سعد بن عبادہ بھاتنا رسول اگرم سائٹیڈ کی خدمت میں ماضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! انصار راؤٹی میں جمع ہو چکے ہیں، آپ تشریف لے چلیس۔ رسول اگرم سائٹیڈ چھولداری میں تشریف لائے اور اللہ تعالی کی حمد وثنا کے بعد مجمع ہو خاطب ہوے:

"يًا مُعْشَرُ الأنْصَارِا مَا قَالَةً بِلَغَيْنِي عَنْكُمْ وَمُوجِدَةً





وَعَالَةً فَاغْنَاكُمُ اللّهُ بِي وَاغْدَاءً فَالْفَ اللّهُ بَيْنَ فَلُوبِكُمْ ".
وَعَالَةً فَاغْنَاكُمُ اللّهُ بِي وَاغْدَاءً فَالْفَ اللّهُ بَيْنَ فَلُوبِكُمْ ".

"انصار كَ لولوا يوكي چرميكول تمارى طرف سے جھے بَخِي بَخِي باور يوكي ناراضكى ہے جواپ دلول ميں محسول كرنے لگ شے بو، كيا يو حقيقت نہيں ہے كہ ميں تمارے پاس اس حالت ميں آيا كہ تم راهِ راست سے بطكے ہوئے تھے ؛ پنانچاللد تعالى نے تمسيس (مير ئ ذريع) رشد وہدايت سے نوازا؟ كيا يو درست نميں ہے كہ تم مان تھے مگر الله تعالى نے تمسيس غنى كرديا؟ كيا يو حقيقت نہيں ہے كہ تم ايك وہرے كے دشن تھے مگر الله تعالى نے (ميرى بركت سے) تمارے داول كو جوڑ ديا؟" د

انصار نے رسول اکرم سی تیجیلا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان پر خاموثی طاری محمی ۔ سب سر جھکائے ہوئے تھے۔ ایسامحسوس ہور ہا تھا جیسے انھوں نے رسول اکرم سی تیجیلا کے متعلق مال غنیمت کے حوالے سے بیاب کشائی کر کے بہت بھاری غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ شرم وحیا کے آثار ان کے چبروں سے ہویدا تھے۔ ان کی زبانیں بالکل ہی گنگ تھیں۔ کوئی لفظ ان کی زبان سے نہیں نگا صرف اتنا ہی کہہ سکے:

"بَلَى، لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ المَنُّ وَالفَصْلُ".

'' کیون نہیں ،ہمیں اللہ اوراس کے رسول کے ففل واحسان کا اعتراف ہے۔

رسول اكرم من ينفط في مجران مص مخاطب موكر فرمايا:

"ألا تُجيبُونِي يَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ"

''جماعتِ انصاراتم میری بات کا جواب نہیں دو گے؟''۔

عرض کیا: بھلا ہم آپ کا کیا جواب دیں اے اللہ کے رسول! ہمیں یفین ہے کہ





ہمارے او پر جو کچھ بھی نصل وکرم اور نوازشات واحسانات کی بارش ہوئی ہے وہ سب اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے باعث ہے اور بس!!

جب ان کی طرف ہے گوئی جواب نہیں ملا تو رسول اکرم می تین کھر ان کی طرف مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا:

"أَمَا وَاللهِ اللهِ اللهِ شِنتُهُ مَ لَقُلْتُمْ فَصَدَفْتُمْ وَلَصُدَفْتُمْ ، أَتَيْنَا مُ كَدَبًا فَصَدَفْتُم وَلَصُدَفْتُم ، أَتَيْنَا مُ كَدَبًا فَصَدَفْنَاكَ ، وَطَرِيدًا فَكَدَبًا فَصَدْنَاكَ ، وَطَرِيدًا فَاصَدُنَاكَ ، وَعَائِلا فَآسَيْنَاكَ ".

"بال الله كی قتم! اگرتم چا بوتو يه كهد كلته بهواور تمهارا كهنا بجا بهی بوگا اور تمهارى بات بخ بى مانى جائے گى كد" آپ بهارے پاس جھلائے بوئ آئے تو بهم نے آپ كى تصدیق كى، آپ بهارے پاس بے يارومددگار آئے تو بهم نے آپ كى جمايت ومددكى، آپ بهارے پاس گھرے نكالے بوئے آئے تو بهم نے آپ كو پناه دى، آپ مهارے پاس گھرے نكالے بوئے آئے تو بهم نے آپ كو پناه دى، آپ مفلس وقتائ آئے تو بهم نے آپ كى خوارى فقمگسارى كى"۔

"وَجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ فِي لُعَاعَةِ مِنَ الدَّنْيَا، تَالَّفُتُ بِهَا قَوْمَا لِيُسْلِمُوا، وَوَكَلْتُكُمُ إِلَى السَّرْمِكُمْ".
إسْلامِكُمْ".

"جماعتِ انصارا تم دنیا کی اس عارضی اور معمولی ی چیز کیلیے دل بی دل میں ناراض ہوگئے جے میں نے پچھلوگوں کو تالیفِ قلب کے لیے دیا ہے تا کدان کے دلوں میں اسلام رائخ ہوجائے ،اور تصیی تمھارے اسلام کے حوالے کر دیا ہے (کہ تم تو بچ کی مسلمان ہو، تمصیں تالیف قلب کی کوئی ضرورت نہیں )"۔
"أف لا تَسرُّ ضَوْنَ یَا مَعْشَرُ الْأَنْصَادِ أَنْ یَذْهَبُ النّاسُ بالشّاء





وَالْبَعِيرِ وَتُرْجِعُوا بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟".

''جماعتِ انصار! کیاشهمیں اس بات ہے خوشی نہ ہوگی کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اورتم رسول اللہ کو لے کراپنے گھروں کو جاؤ؟''۔

"والذي نفس مُحمّد بيدوا لولا الهجرة لكنتُ امْرَ مَ مِنَ الأَنْصَارِ ، وَلُو سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَأَبْنَاءَ لَسَلَكَتُ شِعْبً الأَنْصَارِ ، اللَّهُمّ ارْحَم الأَنْصَارُ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ المُنْصَارِ وَأَبْنَاءً المُنْصَارِ وَأَبْنَاء المُنْصَارِ وَأَبْنَاء المُنْصَارِ وَأَبْنَاء المُنْصَارِ وَأَبْنَاء المُنْصَارِ وَأَبْنَاء المُنْصَارِ وَالْمِنْ المُنْصَارِ وَأَبْنَاء المُنْصَارِ وَأَبْنَاء المُنْصَارِ وَالْمُنْعَادِ المُنْصَارِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ الْمُعْمَارِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنَاء وَالمُنْصَارِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنَاء وَالمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنَاء وَالْمُنْعِيْنَاء وَالمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنَاء وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنَاء وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنَ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنَاء وَالْمُنْعِيْنَاء وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمِنْعِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُنْعِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمِيْعِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَلِمْ الْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمِعْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْعِيْمِ وَالْمُعْمِيْنِ والْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمُعْمِيْنِ وَالْمِنْعِيْمِ الْمُعْمُولِ وَالْمُعْمِيْعِيْمُ وَالْمُعْمِيْعِ وَلِمْ الْمُعْمِيْ

''قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر بھرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اگر سارے لوگ ایک گھائی میں چلیں اور انصار ایک دوسری گھاٹی میں، تو میں انصار ہی کی گھائی میں ان کے ساتھ چلوں گا۔ اے اللہ! انصار پر،انصار کی اولاد پر اور انصار کی اولاد کی اولاد پر رحم فرما''۔

"فَبَكَى القَوْمُ حَتَى اخْضَلْتُ لِحَاهُمْ".

''انصار اتناروئے کہ ان کے (اشکوں کی کثرت ہے) ان کی داڑھیاں تر ہو





حمين''۔

جب کچھافاقہ ہوا تو بیک زبان ان کی طرف ہے ایک بی جملہ نکلا جو تاریخ اسلامی میں سنہرے حروف ہے لکھا ہواہے:

"رَضِينًا بِرَسُولِ اللَّهِ قِسْمًا وَحَظًّا .

''ہم رسول اللہ طاقیظ کی تقسیم اورا پی خوش نصیبی پریتے دل سے راضی اور مطمئن میں'' (1)۔

(1) و يحض تازيخ الطبرى 165/2، صحيح مسلم 738/2، صحيح ابن حبان: 88/11، مصنف عبد الرزاق: 64/1، 64/1 المعجم الكبير للطبرانى 196/12، مصنف عبد بن حميد: 286/1، المعجم الكبير للطبرانى 358/12، مصند عبد بن حميد: 196/12، البداية والنهاية لابن كثير 358/4، مكتبة المعارف، بيروت.





# (( عالم ربانی کی شان! ))

مقاتل بن صالح خراسانی کا بیان ہے کہ میں تماد بن سلمہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں دنیاوی آسائش کا کوئی ساز وسامان نہیں ہے۔ مسرف ایک چٹائی رکھی ہوئی تھی جس پر وہ بیٹے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں قرآن مجید تھا جس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ایک تھیلا رکھا ہوا تھا جس میں چند کتابیں تھیں۔ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں اتنے تھے۔

میں ان کی خدمت میں بیٹیا ہی ہوا تھا کہ کئی نے دروازے پر دستک دی۔ حماد بن سلمہ نے گھر میں موجود بچی ہے کہا:

"يَا صَبِيّةُ اخْرُجِي فَانْظُرِي مَنْ هَذَا؟".

'' کی ! ذرا جا کر دیکھنا دروازے پرکون ہے؟''۔

بی نے آ کر بتایا کہ محر بن سلیمان بن عبدالملک کا پیغامبر ہے۔

حماد بن سلمہ نے کہا: اے آنے کی اجازت دواور کہددینا کہ وہ تنہا آئے اس کے ساتھ کوئی دوسراندآئے۔

پیغامبر نے داخل ہوتے ہی محمد بن سلیمان کا ایک خط حماد بن سلمہ کے حوالے کیا۔ خط کامضمون کی کھائ طرح تھا:

''محمد بن سلیمان کی طرف سے حماد بن سلمہ کے نام! ۔۔۔۔ اُما بعد! ۔۔۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت رکھے جیسے اپنے نیک بندوں کورکھتا ہے ۔۔۔۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک مئلہ چھڑ چکا ہے جس کے بارے میں آپ سے فتو کی درکار





ہے .... والسلام''۔

خط کامضمون پڑھ کر بگی کو دوات لانے کا حکم دیا اور مقاتل بن صالح خراسانی ے کہا: خط کی پشت بی براس کا جواب لکھو:

'' اُما بعد! الله تعالیٰ آپ کو بھی بخیر وعافیت رکھے جیسے اپنے نیک بندوں کو رکھتا ہے''۔

"إِنَّا أَذُرَكُنَا العُلَمَاءَ وَهُمْ لاَ يَأْتُونَ أَحَدًا، فَإِنْ كَانَتْ وَقَعَتْ مَسْالَةٌ فَاتِنَا وَسَلْنَا عَلَى مَا بَدَا لَكَ، فَإِنْ أَنَيْتَنِى فَلا تَأْتِنِى اللَّهَ فَالِا تَأْتِنِى إِلاَّ وَحَدَكَ، فَلا أَنْصَحُكَ إِلاَّ وَحَدَكَ، فَلا أَنْصَحُكَ وَرَجَلِكَ، فَلا أَنْصَحُكَ وَلا أَنْصَحُكَ وَلا أَنْصَحُكَ وَلا أَنْصَحُ نَفْسِى وَالسّلامُ "-

''جم نے علاء کو دیکھا ہے کہ وہ کسی کے پاس نہیں جایا کرتے تھے (بلکہ مسئلہ یو چھنے والا خود ہی ان کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا)۔ چنانچہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ در پیش ہے تو ہمارے پاس آنے کی زحمت کریں اور جو پچھ یو چھنا ہو یو چھ لیں۔ یہ واضح رہے کہ آنا ہوتو اکیلے آئیں، اپنا لاؤلشکر لے کر میرے پاس مت آئیں، ورنہ میں نہ تو آپ کو پچھ تھے تیں مسکوں گا اور نہ ہی خود کو اس کے لیے تیار کر یائوں گا۔ والسلام''۔

راوی کا بیان ہے: میں ابھی جیٹھا ہی ہوا تھا کہ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حماد بن سلمہ نے بچی کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ بچی نے آکر بتایا کہ اس مرتبہ محمد بن سلیمان خود ہی چل کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہے۔ آپ نے درواز و کھولنے کی اجازت دی۔ محمد بن سلیمان نے داخل ہوتے ہی حماد بن سلمہ کوسلام کیا





اورآپ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگا:

"مَا لِي إِذَا نَظَرُتُ إِلَيْكَ امْتَلَاتُ رُعْبًا؟!".

"کیابات ہے، جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے او پر آپ کا رعب ود ہد بہ طاری ہوجا تاہے؟!"۔

حماد بن سلمہ نے اس کے جواب میں فر مایا میں نے ثابت بنانی سے انس بن مالک کی سیصدیث نی ہے جس میں رسول اکرم سائیل کا ارشاد گرامی ہے:

"إِنَّ السَّالِمَ إِذَا أَرَادُ بِعِلْمِهِ وَجْهَ اللَّهِ هَابَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، وإذَا أَرَادُ أَنْ يَكُنِزَ بِهِ الكُنُوزَ هَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ".

''ایک عالم جب اپنظم سے اللہ کی خوشنودی جا ہتا ہے تو اس سے ہر چیز خوف کھا تی ہے، مگر اس کے بر غلم جب وہ اپنظم کو مال ودولت جمع کرنے کا ذراجیہ بناتا ہے تو اس کا حال میں ہوتا ہے کہ وہ ہر کس وناکس سے خوف زدہ رہتا ہے'' 11 کہ محمد بن سلیمان نے یوچھا: آپ کا مسئلہ بندا میں کیا فتویٰ ہے کہ ایک آ دمی کے

پاس دو جینے ہیں،ایک بیٹااسے زیادہ محبوب ہے؛ چنانچہوہ اپنے مال کادوتہائی حصہ اس کے نام کردینا حاہتا ہے؟

حماد بن سلمہ نے کہا: اللہ اس پررخم کرے۔اے ایسانہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ میں نے انس بٹائڈ کورسول اکرم سالیڈ کی میرحدیث بیان کرتے ہوئے شاہے:

"إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُعَدَّبُ عَبْدَهُ بِمَالِهِ، وَفَقَهُ إِلَى وَصِيّةٍ

"جب الله تعالى الني كى بندے كے مال كواس كے ليے ذر يعينذاب بنانا حيا بتا





ہے اس کوظلم پر بنی وصیت کی توفیق دے دیتا ہے''۔

مور خین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد محمد بن سلیمان نے حماد بن سلمہ کو چالیس (40) ہزار درہم کے عطیہ کی پیشکش کی مگر انھوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا (2)۔

(1) د كيم ضعف الجامع (3836)

(2) و كيست كتاب الإسلام بين العلماء والحكماء (11) يواقعدا بن جوزى في "المنتظم في تاريخ الأمم والملوك" (296/8 يمن اورا بن مماكر في تاريخ وشق 98/76 يمن لكما بير اس كا يكور حد فيض القدير (371/4) من بحى ذكور بـــ





## «( ادا ئىگى قرض كى فكرمندى )»

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اگرم مائٹؤ نے بی اسرائیل کے ایک آ دمی کے کئی آ دمی سے ایک بڑارد یناربطور قرض مائگے۔اس نے کہا!

«ائْنِنِي بِالشَّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمُ»

'' دوتین آ دی لے کرآ وُجنہیں گواہ رکھ کر مجھے قرض دوں۔''

قرض طلب كرنے والے نے كہا:

"كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا"

''اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔''

دوسرے آ دمی نے (جس محرض طلب کیا جارہا تھا) کہا:

کسی ذ مددار کی ضانت ہی دے دو۔

قرض طلب كرنے والے نے كبا:

الكَفْي باللهِ كَفِيلاً ا

"الله تعالی ہی کی صانت کافی ہے۔"

دوسرے نے کہا: تم نے مج کہا۔

پھراس نے قرض طلب کرنے والے آ دمی کوایک معینہ مُدّت تک کے لیے قرض وے دیا۔

مقروض نے سمندری سفر طے کیا اورا پی ضرورت پوری کرلی۔ پھر واپسی کے لیے اس نے کسی کشتی کی تلاش کی تاکہ وہ مقررہ مدت پر پہنچ کرا ہے قرض کی اوا ٹیگی





کر سکے مگراہے کوئی کشی نہیں ال کی، چنانچہ اس نے ایک لکڑی لی اور اسے پھاڑ کر اس
کے اندرایک جزار دینار رکھ دیے اور اپنی طرف سے قرض خواہ کے نام ایک خط بھی
رکھ دیا، پھر ککڑی کا شگاف بند کر کے ٹھیک کر دیا اور سمندر کے پاس کھڑا ہو کر گویا ہوا:
اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلال شخص سے ایک جزار دینار بطور قرض
لیے تھے۔ اس نے مجھ ہے کسی ذمہ دار کی کفالت کا سوال کیا تو میں نے کہا کہ اللہ
کی کفالت کا فی ہے، چنانچہ وہ تجھ پر راضی ہوگیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی
سنتی مل جائے تا کہ میں قرض خواہ کی امانت اسے بھیج دوں مگر مجھے کوئی کشتی نہ مل کی ۔
اب میں اس کو تیری امانت میں دیتا ہوں (تو اسے اس کے صاحب تک پہنچاد ہے)۔

یہ کہ کرمقروض نے وہ لکڑی سمندر میں ڈال دی اور واپس ہوگیا۔ اس کے بعد
ہیکر وہ کسی کشتی کی تلاش میں دہاتا کہ اسے شہرکوروانہ ہو سکے۔
بھی وہ کسی کشتی کی تلاش میں دہاتا کہ اسے شہرکوروانہ ہو سکے۔

قرض کی معین مدت کے بعد قرض خواہ سمندر کی طرف و کیمنے کے لیے نکلا کہ شاید کوئی کشتی آئے جس میں اس کا مال بھی ہو۔ یکا کیہ اس کی نگاہ مقروض کی بھیجی ہوئی کنٹری پر پڑی جس کے اندر مال رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ کنٹری اٹھا کی تا کہ گھر جلانے کے کام آسکے۔ گھر لے جا کر جب اس نے لکڑی کو بھاڑا تو اس کے اندر ایک خط تھا۔

کچھ دنوں کے بعد وہ مقروض بھی قرض خواد کے پاس ایک بزار دینار لے کر حاضر ہو گیا۔مقروض نے قرض خواہ ہے کہا:

الله کی قتم! میں مسلسل کسی کشتی کی خلاش میں تھا تا کہ تمھارا مال لا کر تمہمیں واپس کر دول مگر مجھے بروقت کوئی کشتی نہیں مل سکی (اس لیے میں وقت مقررہ پر حاضر نہیں ہو۔کا)۔





قرض خواہ نے پوچھا: کیاتم نے کوئی چیز میرے پاس بھیجی تھی؟ مقروض نے کہا: میں تجھے بتا رہا ہوں کہ مجھے اس سے پہلے کوئی کشتی نہیں مل سکی تھی۔

قرض خواہ نے کہا:

اللہ تعالیٰ نے لکڑی کے اندرتمھاری بھیجی ہوئی امانت مجھ تک پینچا دی ہے، یہ اینے بزار دینار لے کر صحیح سلامت بخوشی واپس جاؤ۔ (1)

(1) صحيح البحارى الكفالة ، باب الكفالة في القرض مديث 2291





### (( تجھ سے کا فرتو محفوظ ہیں مگر .....!! )))

جعفرصادق ہیں۔'' کی خدمت میں ایک آ دمی آیا اور اس نے ان کی مجلس میں ایک مسلمان کو برا بھلا کہا۔

جعفرصادق ہیں۔ نے اس ہے کہا:

ا أَيُّهَا الرَّجُلُ! هَلْ قَاتُلْتَ الرُّومَ ١٠

''اٹے خض! کیا تونے رومیوں سے قبال کیا ہے؟''

اس نے کہا تبیں۔

جعفرصادق بييين كها

ا هَلُ قَاتَلُتْ أَهْلَ كِسْرَى؟،

"ايرانيون عة آل كيا ي؟"

اس نے کہا نہیں۔

جعفرصادق بيدين يوجها: «هَا جاهدت الكُفّار؟»

"کیاتونے کا فروں ہے جہاد کیا ہے؟"

اس نے جواب دیا انہیں۔

جعفرصادق رسية نے فرمایا:

السُبْحَانَ اللَّهِ! يسلُّمُ مِنْلِكَ الرُّومُ، وَقَارِسُ وَالْيَهُودُ وَ

والنصاري، ولا يسلم منك المسلمون،

''سجان الله! (پیکس قدر افسوسناک بات ہے کہ ) تجھ سے روم و فارس اور





#### يبود ونصاري تومحفوظ بين ممرمسلمان تجه مصمحفوظ نبيس!!"

(1) ان کا نام جعفر الصاوق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب بیسیه بسید می المید اور اساعیلیدان کواپنا چیمنا امام بتاتے بیں۔ وہ جلیل القدر تیج تابعین میں شار بوتے تھے۔ وہ چود و سال اپنے دادا زین العابدین اور چونیس سال اپنے والدمحمد الباقر اور ستا کیس سال اپنے ناتا حضرت قائم کے سائیر تربیت میں رہے۔ تمام بلاد اسلامیہ کے معلی و فضل کسب علم وفیض کے لیان کے ہاں آتے تھے۔ وہ میر وشکر بشام ورضا، زید وتقوئی اور عبادت کسب علم وفیض کے لیان کے ہاں آتے تھے۔ وہم وشکر بشام ورضا، زید وتقوئی اور عبادت کسب علم وفیض کے این کے ہاں آتے تھے۔ وہم وشکر بشام ورضا، زید وتقوئی اور عبادت کی کسب علم وفیض کے اپنی زندگی کا وہ بات القا۔ ان سے بیشتر حصہ انھوں نے مدینہ منورہ میں گزارا۔ ان کی وفات مدینہ منورہ میں 148 ھیں بوگی اور بیشتر حصہ انھوں نے مدینہ منورہ میں گزارا۔ ان کی وفات مدینہ منورہ میں 148 ھیں بوگی اور بشی میں دائیس میں دائر ومعارف اسلامیہ بن آجی المحس انھیں میں دائر کی دائر ومعارف اسلامیہ بن آجی المحس انہ کسی بی دائر کیستان بھی میں دئی کیا گیا۔





## ((رسول اکرم سُائِیَا ہِمَ کی نمیند میں خلل نہ پڑ جائے ))

رسول اکرم طاقیۃ جب ججرت کرکے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے جذبہ شوق ہے آپ کی زیارت کے لیے صف بندی کر لی۔ ہر شخص کی خواہش یہی مقدی کد رسول اکرم طاقیۃ کی اونمنی کہ رسول اکرم طاقیۃ کی اونمنی آگے کی جانب بڑھنے گئی تو ہر قبیلہ آپ کی اونمنی کی زمام کیڑ لیتا تا کہ آپ طاقیۃ اس کے گھر مہمان بنیں۔ آپ طاقیۃ نے لوگوں سے فرمایا:

ادَعُوهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً ا

'' بنیس، آ دمی و ہیں گفیر تا ہے جہاں اس کا ساز وسامان ہو۔''





پھر نبی کریم طافیۂ حضرت ابوابوب انصاری جیتیڈ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے ۔حضرت ابوابوب انصاری دہتڑ نے عرض کی :

اے اللہ کے رسول! میرا دومنزلہ خریب خانہ ہے۔ آپ او پر کی منزل میں قیام کریں اور میں نیچے کی منزل میں رہتا ہوں۔

رسول اكرم سُلَقِيمُ نے فرمایا:

"أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ فَرِيبًا مِنَ النَّاسِ فَرِيبًامِنَ الْمَسْجِدِ فَأُرِيدُ هٰذَا" ''میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اور محجد کے قریب رہوں، اس لیے میں ای ( نجلی منزل ) میں رہنا جاہتا ہوں ۔''

چنانچ حضرت ایوب انصاری جن شنے رسول اگرم ترجی کو نجلی منزل میں قیام کرایا اور خود اہلیہ کو لے کر اوپری منزل میں چلے گئے۔ جب نیند کا وقت آیا تو حضرت ابوایوب انصاری جن شنہ ہر کروٹیس لینے لگے جیسے پہتی ہوئی زمین پر انھیں سلادیا گیا ہو۔ انھیں سوتے ندد کھ کران کی اہلیہ نے یوچھا:

«مَالَكَ يَاأَبَا أَيُّوبِ! لاَ تَنَامُ؟»

''اے ابوالوب! آخرا پ کوہو کیا گیا ہے کہ آپ سوتے نہیں؟''

حضرت ابوابوب حافظانے جواب دیا:

"وَاللهِ! مَا أَتَانِى النَّوْمُ . كَنِفَ أَنَامُ فِي الْعُلِّيَّةِ وَالرَّسُولُ اللَّهُ الْمُلَّةِ الرَّسُولُ اللَّهُ المَّالُ اللَّهُ المَّالُ اللَّهُ المَّالُ اللَّهُ المَّالُ اللَّهُ المُنْامُ أَسْفَلَ مِنْى ؟ "

"الله كى قتم المجھے نيندنيس آرى ہے۔ آخر مجھے نيند كيے آئے جبكہ ميں اوپر والى منزل ميں سورہ ہيں؟!"
منزل ميں سور باہوں اور الله كے رسول سائليا مجھ سے نجلى منزل ميں سورہ ہيں؟!"
صبح ہوكى تو حضرت ابوابوب جائلة نے رسول اكرم سائليا ہے و وبارہ درخواست





کی کہ آپ او پر والی منزل میں تشریف رکھیں لیکن آپ مؤٹی نے انکار کردیا۔
اس دوران میں جب حضرت ابوابوب انصاری جھٹ کی خدمت میں کھانا پیش
کیا جاتا تو وہ کھانے سے ہاتھ روگ رکھتے اور ان کی بیوی بھی کھانے سے رک
حاتی۔ پھر دونوں کہتے:

"وَاللّهِ اللَّهُ مَا أَكُلُ حَنِّى يَأْكُلُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلاَمُ"
"اللّه كُوتُم! بهم اس وقت تك نهيل كها كيل عجب تك كدرسول اكرم طاقية

الله في مم! مم اس وقت تك بين لها مين هي جب تك كه رسول الرم حافظيم كهانا تناول نه فرماليس\_''

پھر حضرت ابوابوب بھی تنہ پیالہ اور رکائی لے کر رسول اللہ سی تینی کی خدمت میں حاضر ہوتے ، آپ کے لیے گوشت بھونے اور حاضر ہوتے ، آپ کے لیے گوشت بھونے اور آپ سی تینی کی ایک کی اچھی مہمان نوازی کرتے جس کی تاریخ گواہ ہے۔

ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضرت ابوایوب بھٹٹڈرات کونماز تنجد کے لیے اٹھے تو اندھیرے میں ان کا پاؤل پانی کے گھڑے سے فکرا گیا اور گھڑا ٹوٹ گیا جس کے سبب یانی زمین پر بہہ پڑا۔

حصرت ابوایوب والتیز اوران کی اہلیہ نے جلدی سے اپنی چا در لے کر زمین پر ڈال دی تا کہ حجست تر ہو کر شکنے نہ لگ جائے اور کہیں رسول اکرم ٹائٹیز کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ صبح ہو کی تو در بار نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی:

ا ہاللہ کے رسول! میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ او بری منزل میں تشریف لے چلیں اور میں کچلی منزل میں رہوں گا۔





#### چنانچدرسول اکرم مانتی دوسری منزل پرچزھ گئے اور وہیں قیام پذیررہے۔ 21

(1) ان کا نام خالد بن زید بن کلیب خواری خرر جی افتان به بعت عقبه اولی اور بیعت عقبه کانید که درمیانی و تفظی میں افعول نے اسلام قبول کیا۔ سلسله مؤاخات قائم بوا تو سید نامصب بن محمیر دانی و تفظی میں افعول نے تمام فرزوات و مشاہد میں دھر لیا۔

ممیر دانی آپ کے بھائی بنائے گئے ۔ عبد نبوی میں افعول نے تمام فرزوات و مشاہد میں دھر لیا۔

جید الوواع کے موقع پر وہ نبی سرتی کر کے بھر او تھے۔ 46 ہ میں بحری لزائیوں میں شرکت کے لیے دو مصر تشریف لیے گئے۔ 49 ہ میں امیر معاوید ٹائیون نے تسطنطنید پر جملے کی فرض سے بزید بن معاوید گئی سالاری میں الیک بیڑا تیار کیا۔ ابوابوب انساری دائیز بھی اس میں شامل تھے۔ چارسال بنک و قبطنطنید پر حملول میں شریک رہے، پھر انھیں مرض الموت نے آلیا اور انھوں نے امیر لشکر کے وید وصیت گی: '' بہ میں مر جاؤں تو میرا جنازہ انفی کراے و ثمن کی مرز میں جبال تک لیے جا سکو لے جاؤ اور جب آگے برحضے کا امکان نہ رہے تو ای جگہ بچے دفن کر دو۔'' چنا نچہ اور تصلی لے ماسلو لے جاؤ اور جب آگے برحضے کا امکان نہ رہے تو ای جگہ بچے دفن کر دو۔'' چنا نچہ اور تصلی لے رات آپ خالیا اسبال کی بیاری ہے تو ت بو گئے۔ نماز جنازہ برنا و فیح المیاری و تعالی کے اسبو اعلام النبلاء (406/2 کیا۔ (اروودائر و معارف اسلامی نیاری کے استفادہ کر کے کھا گیا ہے۔ شکلاً؛ فتح المباری المعجم الاوسط للطبر انی (245/7) سیو اعلام النبلاء (406/2) 'المعجم الاوسط للطبر انی (245/7) 'المعجم الاوسط للطبر انی (245/7) 'المعادہ و النبھایة (202/3) 'بیھھی و فیم و۔





# 

محن انسانیت تا این کی برد باری اور حوصله کی داستان ختم ہونے والی نہیں۔ اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور بدله لینے کی طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دینے کی صفات آپ کی سیرت طیبہ کا ایک روشن باب ہیں۔

غزوہ بدرگوگذرے ہوئے تھوڑے ہی دن گذرے ہیں جب مکہ مرمہ میں بیت اللہ کے سابے سلے حطیم میں دوشخص بیٹے تاریخ انسانی کا بدترین منصوبہ تیار کررہے ہیں۔
ایک شخصیت کو دھو کے سے تل کرنے کا منصوبہ اور شخصیت بھی کوئی اور نہیں بلکہ کا نئات کی سب سے اعلیٰ اور معزز بستی کواس دنیا سے اوجھل کرنے کا منصوبہ بنایا جارہا ہے۔
کی سب سے اعلیٰ اور معزز بستی کواس دنیا سے اوجھل کرنے کا منصوبہ بنایا جارہا ہے۔
پروگرام بیر ہے کہ اللہ کے رسول سائی بی کو معاذ اللہ عافل پاکر قبل کردیا جائے۔
بدر کے میدان میں جو بڑے بڑے سردار واصل جہنم ہوئے ان میں ایک نام امیہ بن طفف کا بھی تھا ہو وی شخص ہے جو حضر ت بلال کا آتا تھا۔ امیدان پر اسلام لانے کی وجہ سے جوظلم وستم ڈھا تا تھا وہ سیرت کے قاری کے لیے ڈھکے چھے نہیں۔ امید کا بیٹا صفوان غصے سے بھرا بھی تک مدینہ منورہ بیٹے اس کا بچپازاد بھائی عمیر بن وہب جیٹے اس کا بچپازاد بھائی عمیر بن وہب جیٹے اس کا بیٹا وہب بدر کے قید یوں میں ایک ہے اور ابھی تک مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی قید میں ہے۔ بدر کی ہز بیت اس قدر آسانی سے بھول جانے والی میں مسلمانوں کی قید میں ہے۔ بدر کی ہز بیت اس قدر آسانی سے بھول جانے والی بیں مسلمانوں کی قید میں ہے۔ بدر کی ہز بیت اس قدر آسانی سے بھول جانے والی بین مسلمانوں کی قید میں ہے۔ بدر کی ہز بیت اس قدر آسانی سے بھول جانے والی بین کا ذکر کرتے ہوئے صفوان نے کہا:

الوَ اللهِ ! إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْغَيْشِ بِعْدَهُمْ حَيْرٌ ا

''الله کی قتم!ان بزرگوں کے دنیا جھوڑ جانے کے بعداب جینے میں کوئی لطف نہیں''۔





عمير بن وہب نے کہا:

الصَدَفَّتُ وَ اللهِ! أَمَا وَ اللهِ! لَوْ لاَ دَيْنٌ عَلَىّ لَبُسْ لَهُ عِنْدِى فَصَاءٌ، وَعِيَالٌ أَخْشَى عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ بَعْدِى، لَرَ كِبْتُ إِلَى مَحَمَّدِ حَتَّى أَقْتُلَهُ، فَإِنَّ لِى قِبَلَهُمْ عِلَّةٌ البُنى أَسِيرٌ فِى أَيْدِيهِمْ المُحَمَّدِ حَتَّى أَقْتُلَهُ، فَإِنَّ لِى قِبَلَهُمْ عِلَّةٌ البُنى أَسِيرٌ فِى أَيْدِيهِمْ المَّدَى اللهَ كَاللَّم مِر اللهِ عَلَةً البُنى أَسِيرٌ فِى أَيْدِيهِمْ المَّاتَى كَنْ اللهَ كَاللهُ مَا اللهُ كَاللهُ مَعِلَلهُ وَمِدارى نَه مِوتا جَسَى ادائي كَلَى مر عِل اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

صفوان: تم اس کی فکرنہ کرویہ بڑی معمولی بات ہے۔ میں قرض اور کفالت کی مکمل ذمہ داری لیتا ہوں۔ بس تم یہ کام کر دواور ہاں دیکھو! یہ نہایت راز داری سے کمل ذمہ داری لیتا ہوں۔ بس تم یہ کام کر نے کا کام ہے۔ روئے زمین پراس منصوبہ کا میرے اور تمہارے سواکسی کوعلم نہیں ہونا چاہیے۔

عمیر بن وہب: بالکل بیراز راز ہی رہے گائم فکر نہ کرو۔ صفوان:اچھا تو پھر ہاتھ ملاؤ اور وعدہ کرو کہاس بات کا کسی کوعلم نہ ہوگا۔ عمیسر بن وہب: میں اس منصوبہ پرفوری ممل شروع کر رہا ہوں۔صفوان! تمہیں





معلوم ہے میں اس قتم کے مکر وفریب والے امور کا خاصا تجربہ رکھتا ہوں ۔۔۔۔ اس نے شیطانی مسکر اہٹ چبرے پر بھیرتے ہوئے کہا۔

صفوان گھر آیا تواس نے اپنی تلوارمیان سے نکالی ذرازنگ آلودنظر آئی۔ اس نے اے خوب تیز کرنے کے بعد زہر میں بجھانا شروع کیا۔ آبا!!اس تلوار سے میر سے والد کے قل کا بدلدلیا جائے گاس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی۔

پھرایک دن اس نے اپنی زہر میں بچھی تلوارعمیر کے حوالے کر دی' اور اسے جلد از جلد مدینہ روانہ ہونے کے لیے کہا۔عمیر مدینہ منور و کی طرف روانہ ہوا۔ ان دنوں مکہ کی ہرمجلس میں ہرگھر میں بدر کا قصہ ہی موضوع گفتگو ہوتا۔صفوان لوگوں ہے کہتا: بس چند دن کی بات ہے ایک ایسی خبرتمہیں سناؤں گا کہتم لوگ بدر کاغم مجول جاؤگے۔

عمیر بن وہب اپنی چالا کی 'شرارت طبع اور بد باطنی کے باعث شیطان قریش کے لقب ہے مشہور تھا۔ وہ مکہ میں اللہ کے رسول طبح اور آپ کے صحابہ کو آکلیف دینے میں پیش پیش پیش رہتا تھا۔ بدر کے روز اس کے بیٹے وہب کو ایک انصاری صحابی رفاعہ بن رافع جو تنز نے گرفتار کر لیا تھا۔ عمیر بن وہب مدینہ منورہ پہنچا تو مسجد نبوی کے سامنے اپنی اوفنی بٹھائی۔ نیچے اتر اتو حضرت عمر فاروق طابق بعض دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے بدر کی ہا تیں کر رہ بے تھے کہ کیے اللہ تعالی نے اس وخوار کیا۔ اچا تک حضرت عمر فاروق طارکو ذلیل وخوار کیا۔ اچا تک حضرت عمر فاروق طارکو ذلیل وخوار کیا۔ اچا تک حضرت عمر فاروق طارکو ذلیل وخوار کیا۔ اچا تک





کی طرف جا رہا تھا۔ کہنے گئے: ہونہ ہواللہ کا یہ دشمن کسی خطرناک سازش کے تحت
یہاں آیا ہے۔ یہ بدر کے روزلوگوں کو جنگ کے لیے بھڑ کانے والوں میں چیش چیش
تھا اور ای نے مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگا کر کافروں کو بتایا تھا۔ جناب عمر
بڑھؤنے اس کے گلے میں لگتی تلوار کے نیام کی پٹی ہے اس کی گردن قابو میں کر لی
اورات لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔عرض کی: اللہ کے رسول! یہ دشمن خدا
توارائے کے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔عرض کی: اللہ کے رسول! یہ دشمن خدا

ارشاد ہوا:''عمر!اے چھوڑ دو' آ گے آنے دو''۔

فاروق اعظم نے صحابہ ہے کہا:تم اللہ کے رسول طاقیا کے پاس ہی رہنا اوراس خبیث پر نگاہ رکھنا، بینہایت خطرناک آ دمی ہے۔

رسول الله ملافية نے فرمایا: "عميرميرے قريب آؤ"۔

وه قريب جوكر جابليت كي طريق كے مطابق كہنے لگا:

الأَنْعِمُواصَبَاحًا " " إلى الوكول كي صبح بخير بوا .

ارشاد ہوا: ''اللہ تعالیٰ نے ان جابلانہ الفاظ کے بدلے ہمیں ایک ایسے تحیہ سے مشرف کیا ہے جو اہل جنت کا تحیہ مشرف کیا ہے جو اہل جنت کا تحیہ ہے۔ ہاں عمیر! بناؤ کیسے آنا ہوا؟''۔

اس نے کہا: میں اپنے قیدی میٹے وہب کا حال معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ برائے مہر بانی اس کے بارے میں احسان فرماد یجے۔ فرمایا:

> الفَمَا بَالُ السَّيْفِ فِي عُنْقِكَ؟" "بيك مِين للوارس ليون كاركلي بي".





اس نے کہا: القدان تلواروں کو غارت کرے انہوں نے ہمیں کیا فائدہ دیا ہے! ارشاد ہوا: عمیر! کچ کچ بتاؤتم کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو؟ کہنے لگا: کچ کہتا ہوں' میں صرف ای قیدی کے لیے آیا ہوں۔ ارشاد ہوا:

''کیا بیام واقعینیں کہتم اورصفوان بن امیہ حطیم میں بیٹھے تھے۔ تم دونوں نے بدر کے کنویں میں چھنے جانے والے مقتول سرداروں کا تذکرہ کیا۔ پھرتم نے کہا اگر مجھے قرض کی ادائیگی اورابل وعیال کی کفالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مدینہ جاکر محمد (سیائیڈ) کوفل کر دیتا۔ اور پھرصفوان بن امیہ نے تمہارے قرض کی ادائیگی اور تمہارے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس شرط پر کہتم مجھے قبل کر دو۔ یادرکھوعمیر اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے''۔

عمير نے بيہ ساتو باختيار پكارا تھا: أشهد أنك رسول الله -ا الله على حرير نے بيہ ساتو باختيار پكارا تھا: أشهد أنك رسول الا ياكرتے تھے ہم كے رسول ( سائية م)! آپ ہمارے پاس آ سانوں كى جو خبر يں لايا كرتے تھے ہم اے جبلا يا كرتے تھے اليكن بيہ معاملہ تو ايبا ہے كہ مير اور صفوان كے علاوہ كى كو اس كاعلم بى نہ تھا - اللہ كی قتم! مجھے یقین ہے كہ رب كا نئات كے علاوہ كى نے آپ كو بيہ بات نبيں پہنچائى - اس اللہ كاشكر ہے كہ جس نے مجھے اسلام كى ہدا يت عطافر مائى اور صراط متنقم ير چلنے كى توفيق دى -

علامہ ابن اثیر کے بیان کے مطابق عمیر بن وہب کے اسلام لانے کے بعد عمر فاروق بڑاٹیؤنے فرمایا:اللہ کی قتم!عمیر بن وہب سے مجھے اس قدرشد ید نفرت تھی کہ وہ مجھے خزیر سے بدتر لگتا تھا، گراسلام لانے کے بعد اب یہ مجھے اپنے بچوں سے





بھی زیادہ عزیز ہے۔

قار کمین! اللہ کے رسول مٹائیل کا مختل اور برد باری ملاحظہ فرما کمیں کہ ایسے مجرم کو معاف فرمادیا۔

صحابه کرام ہے آپ مزاقط نے ارشادفر مایا:

الفَقَّهُوا أَخَاكُمْ فِي دِينِهِ ، وَأَقْرِءُوهُ الْقُرْآنَ وَأَطْلِقُو اللَّهُ أَسِيرَهُ اللَّهُ

''اپنے اس بھائی کودین سکھاؤ'ائے قرآن پڑھاؤادراس کے قیدی کورہا کردؤ'۔

عمیراس حسن سلوک کا تصور بھی نہ کرسکتا تھا۔ اب وہ اپنی گذشتہ حرکات پر نادم ہے۔ ان کی تلافی کا خواہش مند ہے۔عرض کی: اللہ کے رسول! میں نے اللہ کے نور

' کو بجھانے میں بہت کوشش کی'اب اس کا بدلہ دینا حیا ہتا ہوں' مجھے مکہ میں رہنے گ

ہے۔ اجازت عطا فر مائیں۔ میں اہل مکہ کو اللہ اور اس کے رسول مڑیٹی اور دین اسلام کی

طرف دعوت دوں گا۔ان کی بات کو قبول کر لیا گیا اور وہ دین حق کے دائی بن کر مکہ

میں مقیم رہے اور بہت ہے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔

ادھر صفوان بے چینی سے خبر کا منتظر تھا۔ وہ مدینہ سے آنے والے ہر مسافر سے کسی نے واقعہ کے بارے میں پوچھتا۔ ایک دن اسے کسی سوار نے بتایا: صفوان! تمہارے لیے خبریہ ہے کہ عمیر مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی'اس نے قسم کھائی کداس سے ساری زندگی کلام کرے گانہ ہی اس کے کام آئے گالا)۔

<sup>(1)</sup> بيواقعة تاريخ وسيركى متعدد كتابول مين مذكور ب- وكيمية الاصابة (6073)، سيسرة ابن هشام (371/2) المعجم الكبير للطبراني (58/17). وغيرو-





### ((رسول كريم سَانَتِيَا كاسيدناعلي طِلْنَيْهُ بِراعتماد ))

رسول اکرم سراتی این جب غزوه تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت علی بن ابی طالب براتی کو مدینہ منورہ میں اپنا جائشین مقرر گیا۔ وہ جاں باز، بہادر اور بڑے طاقت ور جوان تنے اور مقابلے میں بہت ہی دلیر تنے۔ عصمت وعفت کا تحفظ اور کمزوروں اور لا چاروں کی تابیانی کی ذمہ داری حضرت علی جیسے نیک نفس' بہادر و جانباز اور جرائت مندو باہمت لوگ ہی کر سکتے تنے، چنا نچے رسول اگرم سراتی نے اپنے داماد اور پچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب جائٹ کو مدینہ منورہ میں اپنا جائشین مقرر کیا تا کہ وہ جنگ میں شرکت کرنے والے مسلمانوں اور مجاہدین کی بیویوں اور بیٹیوں کی رسول اگرم سراتی کی عدم موجودگی میں تگہبانی کا فریضا نجام دے کیں۔ بیٹیوں کی رسول اگرم سراتی کی عدم موجودگی میں تگہبانی کا فریضا نجام دے کیں۔ بیٹیوں کی رسول اگرم سراتی کی عدم موجودگی میں تگہبانی کا فریضا نجام دے کیں۔ جب رسول اگرم سراتی کی عدم موجودگی میں تا ہے اور کہنے گئے: اے علی اور سول اگرم سراتی کی خور دیا اورخود غزو و تیوک کی طرف روانہ ہو جھ تی جھ کر رسول اگرم سراتی کے دورانہ ہو گئے تا ہے گئے: اے علی اور سول اگرم سراتی کی میں تیک اور کی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک بوجھ تی جھوڑ دیا اورخود غزو و تیوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک جھوڑ دیا اورخود غزو و تیوک کے لیے روانہ ہو گئے۔

استغفرالند! کس قدر ہے بنیاد بات تھی ان منافقوں کی ، کیارسول اگرم ٹائیڈ ، حضرت علی میں ڈائڈ کو کبھی ہو جھ سجھ سکتے تھے جبکہ بچپن ہی ہے حضرت علی ہیں ڈوا پنے گھر میں پالا پوسا، جوان کیا ، اور جنتی عورتوں کی سردارا پی چیپتی صاحبزادی حضرت فاطمہ واپھنا ہے ان کی شادی بھی کی ؟!

حضرت علی جائی کا منافقین کی بات پر بڑا غصه آیا اور وہ جوش میں تلوار سونت کر تبوک کے راہتے میں رسول اکرم خاتیج ہے جا ملے اور آپ ٹائیج کو مدینہ میں





ور پیش ساری با تول ہے آگاہ کیا۔ رسول اکرم سائیزہ حضرت علی جائٹو کی بات س کر ہنس پڑے اور فرمایا:

"يَاعَلِيُّ الْلا تُرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسِٰي إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٍّ نَعْدِي"

''اے علی استھیں اس بات سے خوشی نہیں کہتم میرے نز دیک اس مقام کے حامل ہو جیسے حضرت ہارون ملیلۂ حضرت موی ملیلۂ کے نز دیک تھے، مگر میرے بعد کوئی نہیں ہوگا۔''(1)

کہاں نبی کریم طاقیا کا حضرت علی بن ابی طالب والثانے بارے میں بیہ ارشاد، اور کہاں منافقین کا حضرت علی والثانے سے کہنا کہ رسول اکرم منافقین کا حضرت علی والثانے سے کہنا کہ رسول اکرم منافقین آپ کو اینے او پر ہوجھ بھے گئے ہیں؟!

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري المغازي اباب غزوة تبوك و هي غزوة العسرة الديث 4416 و صحيح مسلم الفضائل اباب من فضائل على بن ابي طالب التؤامديث: 2404 ومنداحم: 185/1





## ﴿ (مظلوم كي بدوعا كي تا ثير )؛

علامہ ابن کیشر نیسی نے اپنی تاریخ ''البدایة و النهایة ''میں بیان کیا ہے کہ برا مکہ خاندان جو خاصا مشہور اور نہایت بی خطرناک تھا، بغداد میں خلیفہ بارون رشید کی وزارت کی کرسیاں انہی کے ہاتھ میں تحییں ۔ یہ خاندان خوشحال اور ترتی یافتہ شار جونے لگا تھا، چنانچہ اس خاندان کے لوگ اپنی عالی شان بلڈگوں کے اندر اور باہر سونے چاندی کے پانی سے ملمع سازی کرتے جس کی وجہ سے بیٹمارات سورج کی روشنی میں جگمگ کرتی تھیں۔

اس خاندان نے ای طرح کے نضول کاموں میں اپنی دولت کوضائع کیا، احق خون بہائے، مرکشی کی اور بغاوت کوجنم دیا، چنانچہ اللہ تعالی نے انھیں ایک زبردست بکڑنے والے کی طرح بکڑ لیا اور ان کا انجام کار بہت خراب ہوا۔ رسول اگرم مراقبا نے بچے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ اللهَ يُمْلِي الظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذُهُ لَمْ يُفْلِتُهُ ا

''الله تبارک وتعالی ظالم کو دُهیل دیتار ہتا ہے، گر جب اے پکڑ لیتا ہے تو ہرگز نبیں چھوڑ تا۔''

پھر آپ مُؤلِثِلًا نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی علاوت فر مائی:

﴿ وَكُذَٰ لِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرٰى وَ هِي ظَالِمَةً \* إِنَّ آخُذَةً

الِيْمُ شَرِيْتُ

"تیرے پروردگار کی بکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو گئڑتا ہے۔ "(ہود: 102/11)(1)





چنانچاں تد تعالی نے اس خوشحال خاندان پرایک ایسے آدی کومسلط کردیا جوان کا سب سے زیادہ مجبوب اوران کا بہت قربی بھی تھا، دنیا اس کوخلیفہ بارون رشید کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے ایک ہی رات کے اندراس خاندان (برا مکہ) کے بڑے بڑے بڑے لوگوں کو قید کر لیا اوران میں سے ہر ایک کی پیٹھ پر کوڑے برسائے، پھران کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، انھیں بری طرح سے قل کیا، ان کے مال و جا نداد پر قبضہ کر لیا، ان کی عالیشان عمارتوں کومنہدم کر دیا اوران کی عورتوں کو قید خانوں میں ڈال دیا۔ ای خاندان کا ایک عمررسیدہ شخص تھا جس کی پیٹھ پر کوڑوں کی بارش ہور ہی تھی اور وہ رور ہا تھا، اس سے جب ایک غلام نے دریافت کیا کہ بردعا داتوں رات ہمیں لگ گئی، جس سے ہم غفلت میں پڑے سور ہے تھ لیکن اللہ بددعا داتوں رات ہمیں لگ گئی، جس سے ہم غفلت میں پڑے سور ہے تھ لیکن اللہ بددعا داتوں رات ہمیں لگ گئی، جس سے ہم غفلت میں پڑے سور ہے تھ لیکن اللہ بددعا داتوں رات ہمیں لگ گئی، جس سے ہم غفلت میں پڑے سور ہے تھ لیکن اللہ بددعا داتوں رات ہمیں لگ گئی، جس سے ہم غفلت میں پڑے سور ہے ہو گئی نام

لاَ تَطْلِهُ إِذَا مَا كُنْتَ مُقْتَدِرًا فَالظُّلْمُ يَرُجِعُ عُقْبَاهُ إِلَى النَّدَم " جب تم صاحب قدرت ہوتو ہر گزشی پرظلم نہ کرو کیونکہ ظلم کا انجام بلآخر تدامت ہی ہوتا ہے۔''

تَنَامُ عَيْنَاكَ وَ الْمَطْلُومُ مُنْتَبِهٌ يَدُعُوعَلَيْكَ وَعَيْنُ اللهِ لَمْ تَنَم "تَمْ تَوْنُوابِ بَوْجاتِ بُوجَبِدِ مَظْلُوم كُونِينَرْبِينِ ٱتّى۔ وہ تمھارے ليے بددعا كرتا ہے، اور (جان ركھوكه) الله كى آئكھنييں سوتى (اس ليے ظالم كو چھئكارا نبين۔)"

اى كيے رسول اكرم مؤتمةُ أنْ ارشادفر مايا ؟ «دَعُوَةُ الْمَطْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ دُونَ الْغَمَامِ وَ تُفْتَحُ لَهَا أَبُوَابُ





السَّمَاءِ، وَيَقُولُ : وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَحِينِ ا

''مظلوم کی وعا کو اللہ تعالی بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے، اس کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ عز وجل فرماتا ہے: میری عزت کی قشم! میں تیری ضرور بالضرور مدد کروں گا،اگر چہ کچھ مدت بعد ہی سہی۔''(2)

اور جب نبی گریم طابقیا نے حضرت معاذ بن جبل دلاٹوز کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا تو ان ہے آخری وصیت یکی فر مائی تھی :

﴿ وَا تَقِي دَعُوهَ الْمُظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابُ ا "مظلوم كى بددعا سے بچنا، كيونكه اس كى دعا اور الله كے درميان كوئى پرده حاكل نہيں ہے۔"(3)

 <sup>(3)</sup> صحيح البحارى، الزكاة، باب اخذ الصدقة من الاغنياء، مديث: 1496
 وصحيح مسلم الايمان، باب الدعاء الى الشهادتين و شرائع الاسلام مديث: 19



<sup>(1)</sup> جامع الترمذي، تفسير القرآن، باب و من سورة هود، صريث: 3110

 <sup>(2)</sup> سنن ابن ما جه، الصيام، باب في الصائم لا ترد دعوته، مديث: 1752
 و جامع الترمذي، الدعوات، باب سبق المفردون، مديث: 3598



#### ا( مال کی محبت ))

امیرالمومنین سیدنا عمر بُن خطاب ٹائٹڑ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں رسول اکرم ساتھڑ کی خدمت میں چندقید یوں کوگرفآر کرکے لایا گیا۔ان میں ایک خاتون بھی تھی۔ جب بھی وہ کسی بچے کود بھتی تواہے دودھ پلانے گئی۔

"إِذَا وَجَدَتُ صَبِيًّا فِي السَّبِي أَخَذَتُهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ" "قيديون مِن ي جَس بِح كو پاتى اسا پَي گود مِن لے ليتى اورا پے پيك ب

چمٹا کردودھ پلانے لگتی۔ چمٹا کردودھ پلانے لگتی۔

نی کریم مرافظ نے جب اس خاتون کی بچ کے لیے یہ بے چینی دیکھی تو آپ نے اپنے سحابہ کرام جوالیہ سے دریافت فرمایا:

ااً تُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدُهَا فِي النَّارِ»

'' تمہارے خیال میں کیا بیخاتون اپنے بچے کوآگ میں پھینک سکتی ہے؟''۔ صحابہ کرام ڈرائیم نے عرض کیا بنہیں، یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ بیخاتون اپنے بچے کو آگ میں بھینک دے ۔

آپ ٹائیٹنے نے فرمایا:

«للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا»

'' بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس خاتون سے کہیں زیاد ورحم کھانے والا ہے جو ابھی اپنے بچے پر رحم کا اظہار کر رہی ہے'۔ (1)

(1) بخاري (5999) مسلم (2754)۔





#### ﴿ اے کاش! مرنے والا میں ہی ہوتا ﴾ ا

نی کریم طرفیل غزوہ جوک کے لیے روانہ ہوئے۔ دوران سفر ایک رات
آپ سیفیل اور آپ کے صحابۂ کرام جوائی سو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جوائد کہتے ہیں کہ میں غیندے بیدار بوااور جا کررسول اکرم سیفیل کے بستر کو دیکھا لیکن آپ سیفیل موجود نبیل تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ بستر پر رکھا تو بستر بالکل شخندا تھا۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق جوائد کے بستر کو جا کر دیکھا تو وہ بھی موجود نبیل تھے، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب جوائد کے بستر کا ارخ کیالیکن وہ بھی غاب تھے۔

ا تنے میں میری نگاہ خیمے کے آخر میں پڑاؤ کے کنارے ایک روشیٰ پر پڑی۔ میں نے اس روشیٰ کا رُخ کیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کدایک قبر کھودی گئی ہاور اس میں رسول اگرم ٹائیٹیڈا ترے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکراور عمر ٹیجھ جنازے کے گرد تھے اور رسول اگرم شوّیۃ ان سے فرمارے تھے:

الناولوني ضاحبكما ا

"اپنے ساتھی کو مجھے دو۔"

جب انھوں نے جنازہ قبر میں اتارا تو رسول اکرم سَائِیْمَ نے اسے قبر میں رکھ دیا۔ آپ سَائِیْمُ کی آئکھوں سے زاروقطار آنسو بہنے لگے، پھر آپ سُرٹیُمُ نے قبلے کی طرف اپنا چبرہ کیا اورا بے ہاتھ اٹھا کرفر مایا:

االلَّهُمَّ أَمْسَيْتُ عِنْهُ راضِبًا فَارْصِ عِنْهُ»

''اےاللہ! آج شام تک میں اس مرنے والے ہے راضی تفاتو بھی اس ہے راضی





بوجا ١١١٠)

عبدالله بن مسعود طائزا بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا: سرمیت گون ہے؟ حاضرین نے بتایا: بیتمھارے بھائی عبدالله ذوالہجادین (2) ہیں جورات کے ابتدائی حصے میں انتقال فرما گئے۔

عبدالله بن مسعود كابيان ع:

«فُو دِدْتُ وَ اللهِ! أَنِّي أَنَا الْمُيِّتُ»

"الله كالمتم إميري خوابش موئى كداے كاش إمرنے والا ميں ہى موتا-"

(1) مجمع الزوائد للهيئمي: 369/9

(2) ان کا نام میدانند بن میدئیم بن مفیف ہے۔ وہ پیتم پیدا ہوئے اور ان کے پچانے ان کی پرورش کی ۔ زبات جالمیت بیس ان کا نام میدالعزی تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کر یم سیٹیل نے ان کا نام عبدالغد رکھا۔ جب انھوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی قوم نے ان سے سب کچھ چھین لیا سوا کے ایک موثی چاور کے۔ اس چاور کے انھوں نے دو جھے کے۔ ایک کا ازار بنایا اور دوسراا دیر اور حدید کی راوی ۔ نبی کریم سیٹیج نے انھیں اس حالت میں ویکھا تو ان کا اقب اور حدید کی راوی ۔ نبی کریم سیٹیج نے انھیں اس حالت میں ویکھا تو ان کا اقب ان والتی دین از دو جاروں وال ) رکھا۔ وہ حدیم، فاضل اور قرآن مجید کی کیش سے سیادہ سے انھوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر وفات بائی۔ اسرائی ب ب ن 3)





#### :(( عزت دارکون؟ )):

ایک روز رسول اکرم مرتبیّا کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگوکررہے تھے کہ اچا تک عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے' تشریف لے آئے اور آ کر نبی کریم مرتبیٰ ہے فات کے اس پر پچھانا گواری کریم مرتبیٰ نے اس پر پچھانا گواری محسول کی اور پچھ بے تو جبی برتی ۔ کیونکہ آپ اشراف قریش کوراہ راست پر آنے کی محسول کی اور پچھ بے تو جبی برتی ۔ کیونکہ آپ اشراف قریش کوراہ راست پر آنے کی دعوت پیش کررہے تھے اور آپ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ لوگ دائر ہ اسلام میں داخل ہوجا کیں ۔ لیکن اللہ تعالی نے رسول اکرم مرتبینیا کی اس نا گواری و بے تو جبی پر تنبید فرمائی اور بی آیات نازل فرمائیں (۱)

﴿ عَبَسَ وَتُوَلِّى أَنْ جَآءَةُ الْاَعْلَى ﴿ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَكَى ﴿ اَوْ يَلَّاكُو فَتَنْفَعَهُ اللَّهِ كُرِى ﴿ اَمَّا مَنِ اسْتَغْلَى ﴿ فَأَنْتَ لَهُ لَصَدُّى ﴿ وَمَا عَلَيْكَ اللَّا يَؤَكُّى ۚ فَوَامَا مَنْ جَآءَكَ يَسْعَى ﴿ وَهُو يَخْشَى ﴿ فَانْتَ عَنْهُ تَلَهَٰى ﴿ كَلَا اللَّهِ عَنْهُ لَكَا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ﴾ ﴾

''وہ ترش رہ ہوااور منہ موڑلیا' صرف اس لئے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ مجھے کیا خبر شاید اس کی اصلاح ہو جاتی ' یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی ' لیکن جو بے پروائی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے۔ حالا نکہ اس کی اصلاح ند ہونے سے جھے پرکوئی الزام نہیں اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اس سے تو بے رخی برتا ہے۔ یہ تھیک نہیں' قرآن تو نصیحت کی چیزے' جو جا ہے اس سے نصیحت لے۔''(میں: 1-12)

چنانچہ جب رسول اکرم طافیہ کے پاس دوبارہ عبداللہ بن ام مکتوم جاتو حاضر





ہوئے تو آپ س تیل کھڑے ہو گئے اور ان سے معانقہ کیا اور اپنی جا در ان کے لیے بچھا دی اور فرمایا:

امَرْحُبًا بِالَّذِي عَاتَبْنِي فِيهِ رَبِّي ا

''خوش آمدیداس آ دی کو'جس کے بارے میں میرے رب نے میری سرزئش ک''(2)۔

وہ اشراف قریش جن کے بارے میں رسول اکرم سائیلا کی یہ خواہش تھی کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں ان کا انقال تو کفر کی حالت میں ہوا اور وہ مجڑکی آ گئے۔ اس کے برعکس وہ نامینا شخص جس کی آ مدے کفار کے سامنے رسول اگرم سائیلا کو بچھ نا گوار کی ہم محسوس ہوئی تھی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور مسلسل وینی خدمات انجام دیتے رہے 'حتی کہ رسول اگرم سائیلا ہم بین انجام خزوے کی مہم پر نکلتے تو اکثر و میشتر عبدالقد بن ام مکتوم جائیلا ہی کو مدینہ منورہ میں اپنا جائیس مقرر کرتے جولوگوں کو نماز پر ھایا کرتے تھے۔

مورضین نے لکھا ہے کہ رسول اگرم ٹائیڈ نے انہیں تیرہ مرتبہ مدینہ منورہ پر اپنا جانشیں مقرر کیا تھا۔ انھوں نے جنگ قادسیہ میں اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے شہادت یائی تھی۔(3)

<sup>(3)</sup> تهذيب التهذيب لابن حجر (31/8)



<sup>(1)</sup> إصحيح الإسناد إنزني كتاب تفيد القرآن اباب تغير مورة عس (3331).

<sup>(2)</sup> الدر المئور (6/519-519)



#### ۱۱(پیریخے ہمارے حکمران)

امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب بھاتئانے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگد آگ کی روشی دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ساتھ جلیل القدر صحالی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹا (11) بھی تھے۔

حضرت عمر جلائے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے تین بیچے زار وقطار رور ہے تھے۔ایک بچہ کہدر ہاتھا: امی جان! ان آ نسوؤں پر رحم کھاؤاور پچھے کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ سے کہد کر رور ہاتھا: امی جان! لگتا ہے شدت بھوک سے جان چلی جائے گی۔ تیسرا بچہ کہدر ہاتھا: امی جان! کیا موت کی آغوش میں جانے سے مہلے مجھے پچھ کھانے کونبیں مل سکتا؟!

حضرت عمر بن خطاب ٹائٹؤ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور اس عورت سے یو چھا: اے اللہ کی بندی! تیرے اس حال کا ذیبہ دارگون ہے؟

عورت نے جواب دیا: اللہ اللہ اللہ المری اس حالت کا ذمہ دار امیر المؤمنین عمر ہے۔ حضرت عمر نے اس سے فر مایا: کوئی ہے جس نے عمر کوتمھارے حال سے آگاہ کیا ہو؟

عورت نے جواب دیا: ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا؟ یہ کیسا حکمران ہے جس کوا بی رعایا کی پچھ خبر نہیں؟!

یے جواب من کر حطرت عمر بن خطاب ٹیٹنڈ ( راتوں رات ) مسلمانوں کے بیت المال گئے اور درواز ہ کھولا۔

بيت المال كامحافظ (چوكيدار) بولا: خيرتو عامير المؤمنين؟





حضرت عمر جائذ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور آئے کی ایک بوری، تھی اور شبد کا ایک ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا: انھیں میری چینے پر لا ددو۔

> چوکیدار نے عرض کی: امیرالمؤمنین! آپ چاہے کیا ہیں؟ حضرت عمر جن ٹونے فرماما: میری چیٹھ پر لاددو۔

چوکیدار نے عرض کیا: آپ میہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہ لادی، اے امیر المؤمنین! حضرت عمر نے فرمایا: میری پیٹھ پر میسامان لاددو۔

چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المؤمنین کا تیار کردہ سامان خودا پی چینے پر لاد لے لیکن امیر المؤمنین نے بختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے:

" نَكِلَنْكَ أَمُّكَ! أَحْمِلْ عَلَى ٓ أَأَنْتَ نَحْمِلُ عَنِّى ذُنُوبِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " " تيرى مان تجھے كھودے! بيسامان ميرى پيٹھ پرلاد دو، كيا قيامت كے روزتم ميرے گناموں كا بوجھ اٹھاؤ گے؟ "

یہ کہد کر حضرت عمر جائٹنانے آٹا، گھی اور شہدا پی پیٹھ پر لا دلیا۔

جب اس عورت کے ہاں پنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے، اوران بچوں کے لیے کھانا لکایا۔ جب کھانا تیار ہوگیا تو اس میں تھی اور شہد کی آ میزش کی اور اپنے مبارک ہاتھ ہے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر و مکھ کر ان پیٹیم بچوں کی ماں کہنے لگی: او الله ! إِنَّكَ أَحَقُّ بِالْحِلاَفَةِ مِنْ عُمَرًا

''قشم الله کی اہم عمر سے کہیں زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔'' حضرت عمر بھتیز نے اس سے فرمایا: اے اللہ کی بندی! کل عمر کے پاس جانا، وہاں میں ہوں گا اور تمھارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔





یہ کہد کر حضرت عمر جانٹوا واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھ رہے اور ان بچوں کو د کھنے لگے۔

حفزت عبدالرحمٰن بن عوف ولا الألا نے حضرت عمر موضلاے کہا: آیئے ، واپس چلتے میں کیونکدرات بہت ہی شنڈی ہے۔

حضرت عمر دلائڑنے فرمایا اللہ کی قتم! میں اپنی جگداس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھالوں ، جیسے میں نے آتے وقت انھیں روتے ہوئے دیکھاتھا۔

جب اگلےروز کا سورج طلوع ہوا تو ان یہتم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔
وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن البی طالب اور عبداللہ بن مسعود فرہ تفائے ما بین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرات اے امیر المؤمنین کہہ کر مخاطب کررہ ہیں۔ اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی غدمت میں گزاری تھی اور جس سے اس نے کہا تھا: اللہ اللہ! میری اس حالت کا ذمہ دار عرب ہے نانچہ جب عورت کی ذگاہ حضرت عمر جن تنزیر پڑی تو گویا اس کے پاؤں سلے عرب ہین کھے گئی۔

امیرالمؤمنین نے عورت سے فرمایا: اللہ کی بندی! تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا، تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی۔

عورت كويا بهو كي: معاف فرمائيَّ اب امير المؤمنين!

حضرت عمر جائٹیا نے فرمایا قشم اللہ کی! تو اس جگہ ہے ہٹ نہیں علی جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت چ نہ دو۔

بالآ خر حضرت عمر مناتذ نے اس میوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص ہے چھسو





در ہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن الی طالب بڑاتھ کو کا غذقکم لانے کا حکم دیا اور پیچر برقامہ بند کرائی :

'' ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ میں کہ فلال عورت نے اپنی شکایت امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فر وخت کر دی۔''

پھرامیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب بنائٹانے فر مایا:

"إِذَا أَنَّا مِتُّ فَدَّغُوهَا فِي كُفْنِي حَتِّى أَلْفَىٰ بِهِاللّهَ نَعَالَىٰ ﴾ ''جب میری وفات ہوجائے تو اے میرے کفن میں رکھ دینا تا کہ میں اس کولے کرانڈ تعالیٰ سے ملاقات کروں ۔''(2)

(1) عبدالرجن بن عوف زہری دائھ جلیل القدر سحانی اور حشر وہیشہ وہیں سے آیک ہیں۔ آپ کا شار مطرت عمر کے نامز دکر دوان چھا سحاب شور کی ہیں بھی ہے جن سے بی آلر یم سراجھ بوقت وفات راضی ہتے۔ آپ کی پیدائش عام الفیل کے دل سال بعد ہوئی۔ دار ارقم ہیں دخول ہے آبل ایندائے دعوت ہی ہیں آپ نے اسلام قبول کیا اور دوبار بجرت کی ۔ جنگ بدراور جملہ غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی۔ رسول آکر م سجانی نے آپ کو دومت الجندل کی طرف (الشکر کے میں آپ نے شرکت فرمائی۔ رسول آکر م سجانی نے آپ کو دومت الجندل کی طرف (الشکر کے ساتھ کی روانہ کیا اور دبال کے سردار السبع بن تغلیب کی بیٹی سے شادی کرنے کی اجازت دی، حیث تجھاللہ تعالی نے آپ کے باتھوں اسے فتح کرایا اور آپ نے اسبع کی صاحبہ اوی سے شادی کر لی، ، رسول آکر م سجانی ایک سر میں 13 ھ میں میں آپ کو اپنا جانشین بنایا۔ آپ کی وفات بہتر (72) سال کی عمر میں 31 ھ شرب ہوئی اور بھیج میں وفن کیے گئے۔ آپ کی فات بہتر (72) سال کی عمر میں 31 ھ شرب ہوئی اور بھیج میں وفن کیے گئے۔ آپ کی فات بہتر (72) سال کی عمر میں 31 ھ شرب ہوئی اور بھیج میں وفن کیے گئے۔ آپ کی فات بہتر (72) سال کی عمر میں 31 ھ شرب ہوئی اور بھیج میں وفن کیے گئے۔ آپ کی فات بہتر (72) سال کی عمر میں 31 ھ شرب ہوئی اور بھیج میں وفن کیے گئے۔ آپ کی فات بہتر (72) سال کی عمر میں 31 ھ

(2) واقعاً كَا تَفْصِيلَ كَ لِيهِ وَيَعْصِي البداية والنهاية للعلامة ابن كثير:185-187دار





#### ۱۱(یہودونصاریٰ ہے دوئتی ))

حضرت عمر بن خطاب می تنوانے ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری می تنوا اللہ سے گہا: تم اپنے کا تب کومیری خدمت میں پیش کروتا کدوہ ہمارے سامنے ملک شام ہے آیا ہواصحیفہ بڑھ کرسنائے۔

حضرت ابوموی اشعری والفؤنے عرض کی: وہ معجد میں داخل نہیں ہوسکتا۔

حضرت عمر دلللون نے پوچھا: کیااس کو جنابت لاحق ہے؟

حضرت ابوموی جانشوانے جواب دیا نہیں بلکہ وہ نصرانی ہے؟

یہ سن کر حضرت عمر جل انتخاب اپنا ہاتھ اٹھا کر بڑے زور سے اپنی ران پر مارتے ہوئے فرمایا: شمصیں کیا ہو گیا ہے؟! اللہ تعالیٰ شمصیں غارت کرے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا بیفرمان نہیں سناہے:

﴿ يَا يَنُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُ واالْيَهُودَ وَالنَّصْرَى ٱولِيّاءَ ﴾

''اے ایمان والو! یہود اور نصار کی کو دوست نہ بناؤ۔'' (المائدہ: 51/5)

پھر حضرت عمر بڑا تیز نے ابومویٰ بڑا تواے کہا: تم نے کسی مسلمان کو اپنا کا تب کیوں ندمقرر کیا؟

حضرت ابومویٰ بھٹوٰ نے جواب دیا: اس کے لیے اس کا دین ہے اور میرے لیے اس کی کتابت ہے۔

حضرت عمر حقظنے فرمایا:

الأأْكُرِمُهُمْ إِذَا أَهَانَهُمُ اللهُ وَلا أُعزُهُمُ إِذَا أَذَلَهُمُ اللهُ وَلا أُعزُهُمُ إِذَا أَذَلُهُمُ اللهُ وَلا أُعرَبُهُمُ إِذَا أَقْضاهُمُ اللهُ "





''الله تعالی نے جب ان (یبود ونصاریٰ) کی تو بین کی ہے تو میں ان کی تکریم نبیں کرسکتا۔ جب الله تعالی نے انھیں ذلیل ورسوا کیا ہے تو میں انھیں عزت نبیں بخش سکتا اور جب الله تعالی نے (اپنی رحمت ہے) انھیں دور رکھا ہے تو میں ایسے لوگوں کوقریب نبیں کرسکتا۔'' (2)

(1) آپ کا اسم گرای عبد الله بن قیم ہے اور کتیت الوصویٰ ہے۔ رسول الله الله الله کے اطالان نبوت کے فررا بعد آپ نے ملک یمن کو فیم باد کہہ کر ملہ عمر ساکا رخ کیا۔ دبال سعید بن العاص کے طیف بن گئے۔ مشرف باسلام موت اور صفر کی طرف جمرت فر مائی۔ جب غزادو فیمبر کے موقع پر حضرت جعفر طیار حبشہ سے مدید پہنچ تو ابو موی اشعری بالله اور الن کی دعوت کے بتیج میں داخل اسلام ہونے والے پچاس دیگر اشعری بھی ای موقع پر رسول الله الله الله الله اور اس کے خاص اور الله الله اور الله الله اور الله کی تعلیمات پو ملل بیرا ہوئے۔ دیکھیے۔ اسلا الله ابد : 364/3 الاصابد : ت: 1656 کی والاستبعاب : ت: 1656





#### (( ورنه تخجيے طلاق!! )))

ظیفہ ہارون رشید اور اس کی اہلیہ زبیدہ کے درمیان کسی بات پر اختلاف پیدا ہوگیا۔اختلاف نے جب طول پکڑا تو ہارون نے غصہ میں تتم کھالی کہ آنے والی رات تم میری سلطنت سے ہاہرگزارو؛ ورنتمہیں طلاق!!

ہارون رشید کی حدوہ سلطنت مشرق میں چین سے لے کرمغرب میں فرانس کے نواح تک پھیلی ہوئی تھیں۔ پھرائی وسیع وعویض سرز مین کوایک ہی رات میں ہارون رشید کی اہلیہ کیوں کر طے کر سکتی تھی جبکہ اس وقت نقل وحمل کے وسائل و ذرائع بھی آج کی طرح کوئی تیز رفتار نہ تھے۔ اب بات زبان سے نکل پچکی تھی۔ ابلیہ بھی کوئی معمولی خاتون نہ تھی، زبیدہ تھی جواسے جان سے زیادہ عزیز تھی۔

وقت تیزی ہے گزررہا تھا۔ دونوں نہایت پریشان، ادھر ہارون اپنی سبقب اسانی
پر پشیان وشرمندہ بھی تھا۔ چنانچہ اس معمہ کوحل کرنے کے لیے بڑے بڑے علاء
ہارون رشید کی خدمت میں بلائے گئے۔ ان میں قاضی ابو یوسف بھی تھے۔ جب علاء
کے سامنے اس مسئلہ کو رکھا گیاتو سارے علاء خور وخوض میں لگ گئے۔ مسئلے کا کوئی
معقول حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ خاموثی طاری ہوگئی۔ بال ایک بات پر سھوں کا اتفاق
تھا کہ شرع میں تو اس طرح طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہارون رشید کی دی
ہوئی طلاق واقع ہو گئی۔ اب علماء کی نظریں قاضی ابو یوسف بیسنئے کی طرف اٹھیں:
حضرت! اس مسئلے کا کوئی صل ہے؟ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟
ماضی ابو یوسف مسئرائے، خلیفہ کی طرف دیکھا اور گویا ہوئے: آپ کی قشم ایک
صورت میں واقع ہونے ہے بی سکتی ہے۔





#### ہارون رشید: وہ کونسی صورت ہے؟

امام ابو یوسف: اپنی بیوی ہے کہیں کہ وہ آج رات کسی بھی متجد میں گزارلیں، اس لیے کہ متجد آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ آپ کی سلطنت سے باہر ہے۔ کیونکہ القد تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

#### ﴿ وَأَنَّ الْسُجِدَ بِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا صَعَّ اللهِ آحَدًا ﴾

'' اور بیا کہ معجد یں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ یکارو''۔ الجن:18 ا

امام ابو یوسف ۱۱ کا بیفتو کی س کرتمام علما عِش عَش کرا تھے۔ ان کی ذبانت اور فطانت کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ قاضی ابو یوسف مُسِین کے فتوی کے مطابق بارون رشید کی اہلیہ زبیدہ نے رات معجد میں گزاری اور اس طرح بارون رشید کی طلاق واقع ہوتے ہوتے رہ گئی۔

<sup>(1)</sup> یہ یعقوب بن ابراہیم بن حبیب بن خبیش بن سعد ہیں ، ابوابوسف کی کنیت سے مشہور ہیں۔ آپ امام ابوصنیفہ کے سب سے عظیم شاگرد رشید ہیں۔ ذہانت وفطانت اور مسائل کے استباط ہیں یعطولی رکھتے تھے۔ سب سے پہلے آپ بی و قاضی القصد ق کا لقب طار امام ابوصنیفہ آپ کے حتماتی فرمایا کرتے تھے کہ''میرے شاگرہ ول میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ابو بوسف بی ہیں''۔ آپ کی وفات 67 سال کی تمریس رئے االول 182 ھیں ہوئی۔





## (( ورووشریف کی فضیلت )))

ایک دن حضرت ابی بن کعب طاهما نبی کریم سالیفاله کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے اپنے روز وشب کے معمولات میں سے بعض اوقات ذکر واذکار کے لیے مقرر کرر کھے ہیں۔اس دوران میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، میں کتنا وقت آپ پر درود پڑھا کروں؟

آپ سرلین نے فرمایا:''جتناونت پڑھ سکو'۔

میں نے عرض کیا: میں اپنی دعا کے اوقات میں سے ایک چوتھائی آپ پر درود جھنے میں صرف کروں؟

آپ طلقه نے فرمایا:

«مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ»

''جتنائم پڑھ سکو،اگرزیادہ پڑھوتو بیتمہارے لیے بہتر ہوگا''

میں نے عرض کیا: اپنی دعا کا آ وهاوفت درووشریف کے لیے نکالوں؟

آپ الله نے فرمایا:

«مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتُ فَهُوْ خَيْرٌ لَكَ»

" جتنا پڑھ سکو، اگرزیادہ پڑھوتو میتمہارے لیے بہتر ہوگا"

میں نے عرض کیا: ووتیائی وقت؟

آپ نے فرمایا: جتناتم پڑھ سکو، اگر زیادہ پڑھوتو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔

میں نے عرض کیا:

الْجُعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلُّهَا؟ ا





''کیاا پی ساری دعا کوآپ کے لیے ( درود ) بنادوں؟'' آپ ٹائیٹ نے فرمایا:

اإِذًا تُكُفَّى هَمَّكَ وَيُغْفِرُ لَكَ ذَنَّبُكَ»

'' تب تو تمہارے سارے فم آور پریثانیاں دورکر دی جائیں گی اورتمہارے گناہ معاف کردیے جائیں گے' (1)۔

اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم ٹائٹٹٹ پر درود وسلام بھیجنے کے گئتے فوائد وبر کات ہیں۔اے کاش! ہماری زبانیں ہمہوقت درود وسلام سے معطر رہیں۔



<sup>(1) [</sup>حسن] ترمذي كتاب صفة القيامة ، باب (23) نبر (2457)، (تخة الأحوذي: 198/7)



## (( تو دسوال جہنمی ہے )))

حضرت الى بن كعب التفر<sup>(1)</sup> بيان كرتے جيں كدرسول اكرم ماڻيوا كے عہدِ مبارك ميں دوآ دميول نے اپناا پنانسب نامه بيان كيا۔

ایک آ دمی نے دوسرے سے کہا:

میں فلاں ابن فلال ہوں ہتم کون ہو؟

رسول اكرم مؤليّة نے فر مايا:

''موی مایشا کے زمانے میں دوآ دمیوں نے اپنا اپنانب بیان کیا۔ ایک آدمی نے (بطور فخر ) کہا: میں فلاں ابن فلاں ہوں ۔۔۔ اس نے نو پشت تک گنایا، پھر پوچھا: لیکن تم کون ہو تیری ماں مرے؟ دوسرے آدمی نے جواب دیا: میں فلاں ابن فلاں ابن اسلام ہوں۔ پھر اللہ تعالی نے موی مایشا کی طرف وحی بھیجی کہ ان دونوں آدمیوں کو بتا دیں۔ پہلے کو بتا کیں کہ اے وہ خض جس نے نو پشت تک اپنا نسب (بطور فخر ) بیان کیا ہے، وہ نو جہنم میں ہیں اور تو جہنم میں ان کے ساتھ جانے والا دسواں آدمی ہے۔ اور دوسرے آدمی کو بتا کیں کہ اے دو پشت تک اپنا کرنے والے وہ دونوں جنت میں جانے والا سیار شخص ہے۔ اور دونوں جنت میں جی اور تو ان کے ساتھ جنت میں جانے والا کیا تھی جانے دالا کیا تھی جانے دالا کیا تھی جانے دالا دسواں آدمی ہے۔ اور دونوں جنت میں جانے والا کیا تھی جانے دالا کیا تھی جانے دالا کیا تھی جانے دالا کیا تھی ہونوں جنت میں جانے دالا تھی ہونوں ہونوں جنت میں جانے دالا تھی ہونوں ہونوں ہونوں جنت میں جانے دالا تھی ہونوں ہونوں

(1) بینامور صحابی اور قاری قرآن تھے۔ ووسیدالقرا اسیدالانصار اور سید اسلمین کے القاب ہے معروف تھے۔
ان کا تعلق خزر بی قبیلہ بجارے خاقدان یومعاویہ ہے تھا جہنیں بوخد بلہ بھی کہا جاتا ہے ان کا شار انسار
کے تعلیم یافتہ لوگوں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے بیت عقبہ تانیہ میں رسول کریم سوئی کے دست مبارک پر
بیعت کا شرف حاصل کیا۔ موّا خات قائم ہوئی تو وہ سعید بن زید شائن کے بھائی ہے۔ وہ غزوہ کا انسان کے قام غزوات میں رسول کریم سائنڈ کے ہم رکاب رہے۔ انہوں نے عبد صدیق میں





قرآن مجید کی مذوین کا اہم کام انجام دیا۔ خلافت فاروتی میں مجلس شور کی کے اہم رکن تھے۔
سیدنا عمر بھٹنڈ نے جب نماز قراوت کے باجماعت قیام کا تکم دیا تو اس کی امامت آپ کے مہرد
کی۔ انھیں قرآن تکیم کے ساتھ فیر معمولی لگاؤ تھا۔ معزت عمر بھٹنڈ نے فر مایا: جے قرآن سنے کا
ذوق ہووہ الی کے پاس جائے۔ انھول نے 30 یا 32 ھ میں وفات پائی اور خلیفہ ٹالٹ مٹمان
بن عفان بھٹنڈ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ (اردودائر ومعارف اسلامیہ بن 1: )
(ع) شعب الایصان للبیھھی: 4765، علامہ البائی برات نے اسے سیح قرار دیا ہے۔





### (( بينائي لوث آئي! ))

ذِنّی و اومیہ طاق ان خواتین اسلام میں سے تھیں جورسول اکرم سالٹیم کی بعثت کے ابتدائی ایام میں اسلام کے شرف ہوئی تھیں۔ یہ بنومخزوم کی لونڈیوں میں سے تھیں۔ یہ بنومخزوم کی لونڈیوں میں سے تھیں۔ ایک قول کے مطابق بنوعبدالدار کی لونڈی تھیں۔ جب انہوں نے این اسلام کا اعلان کیا تو ان کے او پر ظلم وستم کا وہی پہاڑ ڈھایا جانے لگا جیسا کہ ان کے اوپر ظلم وستم کا وہی پہاڑ ڈھایا جانے لگا جیسا کہ ان کے ساتھ اپنے کمزورولا چار مسلمانوں پر ڈھایا جارہا تھا۔ مشرکین مکہ انہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرتے مگر میالتہ کی بندی لورے صبر وقتل کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہی۔ اسلام کی راہ میں ہر تکلیف برداشت کی۔ مشکلات ومصائب سے تنگ آ کر بھی اپنی زبان برح ف شکایت اُن تک نہیں لا تھیں۔

ابوجہل سیدہ زنیرہ رومیہ ڈھٹا کوسزا کمی دینے میں پیش پیش تھا۔علامہ بلاذ ری کا بیان ہے کہ ابوجہل اپنے لوگوں ہے کہا کرتا تھا:

اللَّا تَعْجَبُونَ لِحَوُّلاَءِ وَاتَبَاعِهِمْ مُحَمَّدًا؟ فَلَوْ كَانَ مَا أَتَى
 يه مُحَمَّدٌ خَيْرًا وَحَقَّا، مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، أَفَسَبَقَتْنَا زِنْيرَةُ إِلَى رُشْدِ وَهِي مَنْ تَرَوْنَ؟!»

" تم لوگوں کواس بات سے تعجب نہیں ہوتا کہ یہ کیسے کیسے ( کمزور ولا چار ) لوگ کس طرح محمد کی پیروی کرتے ہیں؟ اگر محمد کا لا یا ہوا دین بہتر اور حق ہوتا تو یہ (خت حال لوگ) ہم سے پہلے اسے قبول نہیں کر سکتے تھے ( بلکہ ہم مالدار ، مجھدار اور اثر ورسوخ والے پہلے اسے قبول کرتے )۔ کیا یہ زنیرہ رشد و ہدایت کی طرف ہم پر سبقت لے گئی؛ جبکہ تم دکھ رہے ہو کہ یہ کون ہے (اور اس کی حیثیت کیا ہے )؟!"۔





حضرت زنیرہ رومیہ جی کو کفار مکہ بارتے جاتے اور کہتے جاتے: تم محمد کا دین چھوڑ دو۔ گرقر بان جائے اس اولوالعزم اور بہادر خاتون کے مضبوط ایمان پر، کداس نے کفار مکہ کے برستم کو برداشت کر لینا گوارا کرلیا؛ لیکن رسول اکرم سائی کا لائے بوئ دین کوایک کمھے کے لیے چھوڑ نا گوارا نہیں کیا!! بالآخر اللہ کی راہ میں مسلسل مزائیں برداشت کرتے کرتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اس وقت کفار مکہ حضرت زنیرہ رومیہ جھن سے کہنے لگے:

اإِنَّ اللَّاتَ وَالعُزَّى فَعَلَتَا بِكِ مَا تَرَيْنَ ا

"ليقينا لات وعزى في تهارايه حال كياب جوتم د كيدر بي بو" ـ

حضرت زنیره رومیه بربیخا بلاشبه اندهی ہوچکی تھیں مگران کے ول کی آئکھیں روشن

تخيس! چنانچانهول نے كفاركى باتوں كافور أاور دولوك جواب ديا:

«وَمَا تُدْرِ اللَّاتُ وَالعُزَّى مَنْ يَعْبُدُهُمَا؟ وَلَكِن أَمْرٌ

مِنَ السَّمَاءِ، وَرَبِّي قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَرُدَّ بَصَرِ

''لات وعزی کو کیامعلوم کہ گون ان کی پوجا کرتا ہے؟ بلکہ یہ بینائی آسان والے کے حکم ہی سے زائل ہوئی ہے (میری قسمت میں تمہار نے علم وستم کی بدولت مجھے اندھا ہونالکھا تھا)اور ہال ،میرا پر وردگارا ہے تھی میری بینائی واپس کرنے پر قاور ہے''۔

سیروتاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے:

«فَأَصْبَحَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَقَدْ رَدَّ اللهُ بَصَرَ هَا»

''ای رات کی صبح کواللہ تعالی نے زنیرہ رومیہ فریق کی بینا کی واپس کروی''۔

چەجائىكەكفارقريشاس واقعے درس عبرت ليتے۔ الٹاكمنے لكے:

«هَذَا مِنْ سِحْرِ مُحَمَّدِا!»





''ارے! بیتو محرکے جاد و کا کرشمہ ہے!!''۔

حضرت زنیرہ رومیہ می شاپر آئے دن کفار قریش ستم توڑر ہے تھے۔ چنا نچہ ایک دن سیدنا ابو بکر ڈراٹنڈ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ زنیرہ جھنا بھی ان سات لوگوں میں سے ایک تھیں جنہیں حضرت ابو بکر جھٹٹ نے ان کے آقاؤں سے خرید کر آزاد کر دیا تھااور جواللہ کے رائے میں ستائے جارے تھے(1)۔

 <sup>(1)</sup> ركيخ أسد الغابة ( 6948)، الاستيعاب ( 3388)، الإصابة ( 11222)، السيرة الشامة ( 483/2)





### ((سخاوت اس کو کہتے ہیں))

عربول میں بہت ساری ایس صفات پائی جاتی ہیں جواضیں دیگر اقوام کے مقابلہ میں نمایاں کرتی ہیں۔ شجاعت 'بہادری 'دلیری' مہمان نوازی عفو و درگز ر اور حوصلہ مندی میں اضول نے حیران کن مثالیں پیش کیں۔ ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے۔ انہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے بین گر تاریخ میں ان کا نام آج بھی زندہ ہاوران کے کارناموں کو شہرے حروف ہی کھا جا چکا ہے۔ معن بن زائدہ کا نام حوصلہ مندی اور برد باری کے حوالہ سے بڑا مشہور ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے ۔

«الجِلْمُ سَيِّدُ الأَخْلاق».

' پخل وبرد باری سر چشمهٔ اخلاق ہے''۔

یہ بالکل درست ہے کہ اعلی اخلاق کی پیجیان حوصلہ مندی سے شروع ہوتی ہے۔ حلیم شخص بڑا صابر' شاکر' متواضع' کریم اور بر معاملہ میں نرمی برتنے والا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ یقیناً اللہ کے ہاں بھی محبوب ہوتے ہیں اور لوگوں میں بھی بے پناہ شہرت کے حامل اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول مؤتیز آنے اپنے ایک صحابی اشج عبد قیس کوفر مایا تھا:

اإِنَّ فِيكَ لَحَصْلَتَيْنِ يُحِيُّهُمَا اللهُ: الحِلْمُ وَالْأَنَاةُ!

'' تمبارے اندر دوخصاتیں ایس بیں جواللہ کونہایت پسند میں جلم وبرد باری اور

كام مين حوصله مندي (1)-"

اس تمبید کے بعد آ ہے معن بن زائدہ کے بارے پڑھتے ہیں:





ابوالولیدمعن بن زائدہ بن عبداللہ بن مطرشیبانی بڑا رئیس اور امیر کبیر شخص تھا۔ لوگوں میں بہت بخی اور رحم دل شخص کے طور پر معروف تھا۔ اپنی سخاوت ، حوصلہ مندی اور بردباری کی بدولت ضرب المثل تھا۔

بن امیہ کے دور میں میخص مختلف عہدوں پر فائز ر ہااوران کے آخری دور میں پڑید بن عمر بن ہیر و کے خواص میں شامل تھا جواس وقت اُمیے البعب اقیس: ﴿ كُوفِيهِ وبصرہ) تھا۔ زمانے کے انقلابات ہیں۔ بنی امیہ سے بنی عباس نے حکومت چھین کی اورمنصور نے یزید بن عمر کا واسط نامی شہر میں محاصر و کرلیا۔معن بن زائدہ نے بزید بن عمر کی طرف ہےاس کا خوب ساتھ دیا۔ دادشجاعت دی۔محاصرہ کا اختتام برزید بن عمر تے آل کی صورت میں ہوا۔معن کوموقع مل گیا، وہ بھا گنے میں کامیاب ہو گیا اورایک مدت تک چھیا رہا۔ ادھر منصور نے معن کو گر فتار کرنے کا حکم دیا اور بھاری انعام کا اعلان کیا۔ کوفہ کے قریب ایک جیمونا ساقصبہ ' ہاشمیہ'' ہے۔ وہاں کے لوگوں نے منصور کے خلاف بغاوت کر دی۔اس وقت بنوعہاس کی حکومت مضبوط ہو چکی تھی۔ بنوامیہ کے افراد نے خلیفہ کی بیعت کر لی تھی۔ آپس میں صلح ہو چکی تھی۔ ان حالات میں بغاوت کا کوئی سوال نہ تھا۔معن ہاشمیہ کے قریب ہی چھیا ہوا تھا۔ جب باغیوں کی سركونى كے ليے عباى فوج آئى توانبول نے خوب مقابله كيا۔ معن نے اپنے چرے كو چھیایا اور باغیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ بہادری کے نا قابل فراموش جو ہر وکھائے اورمنصور کو فنتح ولانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ چونکہ چبرہ چھیا ہوا تھا۔ لہٰذا منصور پہچان نہ سکا۔ جب لڑا گی ختم ہوگئی اور منصور فنخ یاب ہوا تو اس نے اس بہادر نو جوان کوایے یاس بلایا۔ تعجب سے بوجھا:

امَنْ أَنْتُ وَيُحِكُ ا





" تمهارا ناس موتم كون مو؟"

اب اس نے اپنے چیرے سے کیڑ اہنا دیا اور کہنے لگا: امیر المومنین! میں آپ کا وہ مجرم ہوں جس کی تلاش میں آپ کے سپاہی مارے مارے پھرتے ہیں اور جس کی گرفتاری پر آپ نے بھاری رقم وینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ میں ہی معن بن زائدہ ہول۔

منصوراس کی وفا د کمچہ چکا تھا۔اس نے نہصرف اے امان دی بلکہ نہایت عزت افزائی کی۔ مال ودولت سے نواز ااوراپنے خاص مقربین میں شامل کرلیا۔

جس دور میں معن چھیا ہوا تھا اس دوران ایک عجیب وغریب واقعہ پیش آیا۔اس کاراوی خودمعن ہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ منصور نے میری گرفتاری کے آ رڈر جاری کر ر کھے تھے۔ پولیس مجھے ہرطرف ہے تلاش کررہی تھی اور میں گرفتاری کےخوف ہے ادھرادھر بھاگ رہا تھا۔ کو کی شخص بھی مجھے پناہ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ میری گرفتاری پر بھاری انعام کا اعلان تھا۔ میں نے بھیس بدلنے کی کوشش کی۔ دھوپ میں بیخار ہتا تا کہ میرا سفیدرنگ کالا ہوجائے۔واڑھی کی تراش خراش سر کے بال اور كيرُ ول سے بھى ميں ايك مز دورنظر آتا تھا۔ ايك جگه نگ كر بيٹينے اور رہنے كا كوئى سوال نہ تھا۔ میں نے ایک دن بغداد ہے نگلنے کا ارادہ کیا۔ حلیہ کو کمل تبدیل کر کے ڈرتا ڈرتا اونٹ پرسوار صحرا کی طرف روانہ ہوا۔ میری منزل بدوؤں کے خیمے تھے۔ جن میں پناہ لےسکتا تھا۔ ادھر میں باہر نکلا ادھرا یک کالا کلوٹا مخص میرے پیچھےروانہ ہوا۔شہرے باہر وہرانے میں اس نے میرے اونٹ کی مہار پکڑ کی اور اسے بٹھانا شروع کردیا۔میرااونٹ نیچے ہوا تولیک کروہ اونٹ پر چڑھ گیااور پوری قوت سے میراماز و پکڑلیا خخجراس کے ہاتھ میں تھا۔





میرےاوپر قابو پانے کے بعداس نے مجھےغورے دیکھا تو میں نے بڑی کجاجت ے اے کہا کہتم نے مجھے کیوں کپڑا ہے اور کیا جاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ تہمہیں امیر المومنین تلاش کررہے ہیں۔اس نے کہا:تم معن بن زائدہ ہو۔

میں نے کہا کہ اتق اللہ عز وجل کہاں میں کہاں معن بن زائدہ ، تہہیں غلط منہی ہوئی ہے۔ میری شکل وصورت اور صلیہ کو دیکھو کہاں معن کہاں میں ۔ میں ایک عام آ دمی ہوں ۔

اس نے کہا کہ چالاک بنے کی کوشش نہ کرو۔ میں تہہیں خوب جانتا اور پہچانتا ہوں۔ لہذا ادھر ادھر بھا گئے کی کوشش مت کرنا۔ ور نہ خبخر؟ جب میں نے محسوں کیا کہ وہ مجھے چھوڑ نے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں منت ساجت پر اتر آیا۔ میں نے اے کہا کہ اگرتم مجھے چھوڑ دو تو میں تہہیں دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ میں نے اپنی خفیہ جیب سے نہایت قیمتی موتوں کا ایک ہار نکالا اور کہا کہ اگرتم مجھے منصور کے پاس لے جاؤگے تو وہ تہہیں زیادہ سے زیادہ کیا دے گا۔ یہ ہار اس انعام کے مقالم میں گئی گنا زیادہ ہے۔ تم یہ لے لواور مجھے چھوڑ دو۔ کیوں میر سے خون ناحق مقالم نے دمہ لیج ہو۔

اس نے موتیوں کا ہارا ہے ہاتھ میں لیا اور الٹ پلٹ کرا ہے دیکھا۔ کہنے لگا: جو قبت تم نے بتائی ہے واقعی درست ہے۔ لیکن میں اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے کہا کیوں آخر وجہ کیا ہے؟

اس نے اپناسر بلایا اور کہنے لگا کہ میں تم ہے کچھ سوالات کروں گا اگر تم نے درست جوابات دے دیتو میں تنہمیں چھوڑ دوں گا۔

میں نے کہا: یو چھوتمہارے ذہن میں کیا سوالات بیں؟





کہنے لگا:تم لوگول میں بہت بڑے تی کے طور پرمشہور ہو۔ کیا تم نے بھی اپنا پورا مال کسی کو بخشا ہے؟

میں نے کہا بنبیں ایبا تو مجھی نبیں ہوا کہ میں کسی کو پورا مال دے دوں ۔

كنے لگا: احصا آ دھامال كى كوديا ہے؟

میں نے کہا: نہیں۔

اس نے یوجھا: تیسراحصہ؟

میں نے کہا نبیں تیسرا حصہ بھی نبیں دیا۔

خیراس طرح سوال کرتے کرتے اس نے کہا کہ کیا تم نے کبھی اپنے مال کا دسوال حصدلوگوں میں تقسیم کیا ہے۔اب مجھے شرم آنے لگی کہ میں لوگوں میں اتنا زیادہ کئی مشہور ہوں جان چیزوانے کے لیے کہددیا کہ باں دسواں حصدتو لوگوں میں تقسیم کیا ہے۔

اب وہ کہنے لگا کہ دیکھویہ کوئی بڑی چیز نہیں جس پرتم فخر کرسکو۔ سنو میں ایک عام شخص ہوں۔ میری شخواہ شخص ہوں۔ میری شخواہ مخص ہیں درہم وہ بنار کا مالک ہوں۔ میری شخواہ محص ہیں درہم ہے جو مجھے منصورے ماہوار ماتی ہے اور سے ہار جوتم نے مجھے دیا ہے اس کی قیمت بلاشبہ ہزاروں دینار ہنتی ہے جس کا ہیں اب مالک بن گیا ہوں۔ اور پھر اس نے وہ ہار مجھے واپس دیتے ہوئے کہا کہ میں سے ہار اور تمہاری جان شخصیں عطیہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں منصور کے حوالے بھی نہیں کروں گا۔ تم چونکہ لوگوں کے درمیان ایک تنی اور رحم ول انسان کے طور پرمعروف ہو۔ گربھی اتر اتے ہوئے ہیمت کہنا کہتم بڑے تی اور رحم ول ہو۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہا س دیا ہوئی تم سے برا تی ہوئے ہوں کوئی تم سے برنا تی ہوئی اس برفخر نہ کرنا، لوگوں کو برنا تنی بھی سے درتی ہی ہے اس برفخر نہ کرنا، لوگوں کو





بڑے ہے بڑا عطیہ دے کربھی اے معمولی ہی ہمجھنا اوراپنی اس اچھی خصلت کوچھوڑ مت دینا۔ بید کہدگراس نے میرے اونٹ کی مہار چھوڑ دی اور مجھے آزاد کر کے واپس ہونے لگا۔

میں نے اس کوآ واز دی کہتم نے تو مجھے شرمندگی کے بحر بیکراں میں غرق کردیا۔ میراقتل ہونا میرے لیے اس سے کہیں زیادہ آسان تھا جوتم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ میموتی تم لے لومیں اس سے مستغنی ہوں۔ میئن کروہ زورے بنسااور کہنے لگا: تم چاہتے ہو کہ میں اپنی بات سے بھر جاؤں اور اس سے رجوع کر لوں۔ اللہ کی قتم میہ ہار میں ہرگز نہیں لوں گا اور تہ ہیں چھوڑ کر جو میں نے اچھا کا م کیا ہے۔

اس کا بدلہ بھی دنیا میں نہیں اول گا۔ یہ کہد کروہ تیز قدموں سے چل دیا۔ معن کہتا ہے: اس شخص کا سلوک مجھے بمیشہ یا دربا۔ وہ دن بھی آیا جب منصور نے مجھے امان دے دی۔ میری مال و دولت اور جاگیر واپس آگئی تو میں نے اس شخص کی

تلاش شروع کروائی تا کداس کو بدلدد ہے سکوں ۔ پھر میں نے بھاری انعام کا اعلان بھی کیا مگر ہے سود ٔ ساری تلاش کے باوجود وہ شخص مجھے نیل سکا نیجا نے اسے زمین کھا گئی یا آسان نگل گیا۔ بہر حال اس کا احسان مجھے ساری زندگی یادر ہے گا۔ کہ مجھ سے زیادہ

تخی اوگ بھی اس د نیامیں موجود میں(2)۔



<sup>(1)</sup> مسلم: 18 ـ ترندي البوداو درسنن يبحق (104/10) المسيح ابن حبان وفيرور

<sup>(2)</sup> ويح وفيات الأعيان لابن خلكان (244/5-246)\_



### (( شجاعت فاروقی کے چندمناظر ))

سیدنا عمر بن خطاب الآتؤاکے دار اُرقم کی طرف روانہ ہوتے ہی اسلام کے سورج میں کچھزیادہ ہی روشنی اور چیک نظر آنے لگی تھی۔ ان کا کلمۂ حق کی شہادت ادا کرنا تھا کہ مسلمانوں کے دل خوشی ومسرت سے باغ باغ ہو گئے۔

ضلعتِ شہادت سے سرفراز ہونے کے بعد عمر فاروق بڑاٹو لوگوں سے پوچھتے ہیں: قریشیوں میں وہ کونیا آ دمی ہے جومسلمانوں کی بات ادھر سے اُدھر پنچایا کرتا ہے؟ جب جمیل بن معمر انجمی کا نام بتایا گیا تو آپ فورا اس کے پاس چنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں:

ا تناسننا تھا کہ جمیل بن معمر کوئی بات کہے بغیرا پنی چادر کھینچتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ اس کے پیچھے عمر فاروق بڑائٹ بھی ہو لیے۔ سردارانِ قریش کعبہ کے گرو بیٹھے ہوئے تھے۔ جمیل جیسے ہی معجد حرام کے دروازے پر پہنچا زوردار آواز میں پکارنے لگا: پکارنے لگا:

ایَا مَعْشَرَ قُریْشِ! أَلاَ، إِنَّ ابْنَ الخَطَّابَ قَدْ صَبَأَ» ''اے قریش کی جماعت! شمصیں معلوم ہونا جا ہے کہ ابن خطاب بھی ہے دین وگیا''۔

عمر فاروق جل الأنائية في ميل كے پيچھے نے فررا آواز دی:





#### الكَذَبَ، وَلَكِنِّى أَسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَدُهُ وَرَسُولُهُ»

"اس نے جھوٹ کہا؛ بلکہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں نے اس بات کی اور میں نے اس بات کی اور میں نے اس بات کی اور میں ہے کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں'۔ اور اس کے رسول ہیں'۔

قریش نے جب عمر بن خطاب ڈیٹو کی زبانی ان کے اسلام کا اعلان سنا تو سب
کے سب ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ ادھر عمر فاروق ڈیٹو بھی ان سے تھتم گھا ہو
گئے۔ عمر فاروق ڈیٹو دو پہر تک قریشیوں سے برسر پیکارر ہے۔ اب عمر فاروق ڈیٹو کا فی تھا۔ کا فی تھا کچ بیانچہ بیٹھ گئے اور قریش نے انھیں گھیرے میں لے لیا۔ اس
وقت عمر فاروق ڈیٹو نے کہا:

"افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَأَخْلِفُ بِاللهِ أَنْ لَوْ كُنَّا ثَلاَثْبِائَةٍ لَقَدْ تَرَكْنَاهَا لَكُمْ أَوْ تَتْرُكُوهَا لَنَا»

''تم جو جی میں آئے کرو( میں اپنا فیصلہ بدلنے والانہیں)، میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم مکہ میں تین سومسلمان ہوتے تو دو میں ہے ایک فیصلہ یقینی تھا؛ یا تو ہم مکہ تمھارے لیے چھوڑ دیتے یا شمصیں مکہ کو ہمارے لیے چھوڑ نا پڑتا''۔

ای دوران ایک عمر رسیدہ قریشی ریشی دھاری دار خلّہ اور منقش قمیص زیب تن کیے ہوئے وہاں آپنچا۔اس نے یو چھا: ماجرا کیا ہے؟

کہنے لگے:عمر بے دین ہو گیا ہے۔

اس نے کہا: ایک شخص نے اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، شھیں کیا پریشانی ہے؟ کیا ہوکت بن عدی کی طاقت کا شھیں انداز نہیں ، چلو بھا گویہاں ہے!!





قریش نے اس کی بات کی تقیل کی اور فوراً تتر بتر ہو گئے۔

عمر فاروق ولی اتفا کا بیان ہے: ججرت کے بعد میں نے اپنے والد سے یو جھا: وہ شخص کون تھا؟ تو فر مایا: عاص بن واکل 11 کہ بیر شتے میں حضرت عمر ولیاتفا کا ماموں لگتا تھا۔

عمر فاروق بڑائز کے اسلام لانے ہے قبل مسلمانوں کا حال بیتھا کہ وہ مدینہ منورہ حجیب چھپا کر ججرت کرتے تھے۔ مگر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ہجرت کے وقت تلوار لئکائے ہوئے محبد حرام میں آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ قریش مکہ بیت اللہ کے حجن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر فاروق بڑائڈ ان کے پاس آکر کھڑے ہوگئے اور اٹھیں مخاطب کر کے باواز بلندگویا ہوئے:

الشّاهَةِ الوُجُونِ وَ اللهِ الأيسر عِمُ اللهُ إِلاَّهِ فَلْمَا المُعَاطِسَ، مَنْ أَرَادَ الْفَاطِسَ، مَنْ أَرَادَ الْفَاحِلَةُ الْمُعُ أَمُّهُ أَوْ يُونِهِمَ وَلَدَهُ أَوْ يُومِل رَوْجَنُهُ، فَلْبَلْقَنِي خَلْفَ هَذَا الوَادِي اللهُ تَعَالَى ان وَتَمنول كُونَامِ الرَّرِ وَ جِس كَى '' يہ چہرے نامِ ادبول، الله كُ تُم كرد و جوانے بچوں كويتيم كروانا چاہے۔ جوچاہ خواہش ہوكہ الله كُ مال الله مُم كرد و جوانے بچوں كويتيم كروانا چاہے۔ جوچاہ كال كُ هر والى يوو جوجائے وہ الله وادى كے بيجھے جھے مقابلة كرنے آجائے''۔ عمر فاروق جُلَّةُ كَ جُماعت سے سارے لوگ واقف تقے۔ كس كى جمت تحى جو الله مر دبابد كے مقابلة كے ليے ذكاتا؟! چنا نچ برسر عام عمر فاروق جُلَّةُ في مدين كي حرف جرت كى اور الله موقع ہے دوسرے كمزور مسلمانوں نے بھى فائدہ الله الور عرف جرت كى ۔ طرف ججرت كى اور الله موقع ہے دوسرے كمزور مسلمانوں نے بھى فائدہ الله الور بخارى كى روايت ميں حضرت عبد الله بن معود جُلَّةُ كُمَا وَ اللهِ بَارَى كى روايت ميں حضرت عبد الله بن معود جُلَّةُ كُمَا وَ اللهُ اللهُ عُمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهُ اللهُ عَمَا اللهِ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ عَمَا اللهِ عَمَا اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهِ عَمَا اللهُ اللهُ عَمَا اللهِ عَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمَا اللهِ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ الله





(1) و كيفية سيرا علام النبلا ، تاليف المام ذبي (141/1)

<sup>(3)</sup> متدرک عائم (90/3)، المجم الكبير للطمر الى (162/9)، حديث نمبر (8806). نوت! سيدنا عمر بن خطاب جيس كي شجاعت كواقعات تاريخ كي سفات ميں بيشار جيں۔ ميں نے اپنے قاركمن كے ليے ندكورہ چند كوشوں كوبى يبال جگددى ہے۔



<sup>(2)</sup> بخاری (1348/3)، سیح این حبان (304/15)، سنن البیه تن الکبری (371/6)، مصنف این ابی شیبه (354/6)، مهند بزار (274/5)۔



# »(( جس کی گواہی وشمن بھی ویں! ))،

احف بن قیس بہت کی قیادت میں سلطنت ایران کے شہر کیے بعد دیگرے فتح ہوتے جا رہے تھے۔ ادھر کسری موتے جا رہے تھے۔ ادھر کسری ایران یز دجرد بن شہریار کی پریشانی بڑھتی جارہی تھی کہ و داپنے ملک کے ملاقوں کو فتوحات اسلامیہ میں شامل ہوتے دکھ رہا تھا۔ جب بھی کوئی شہریا گاؤں مسلمانوں کے ہاتھ آتا کسری وہاں ہے بھاگ کھڑا ہوتا اور کسی قریبی ہستی یا شہر میں پناہ گزیں ہوجا تا۔

جب اس نے دیکھا کہ اسلامی فقوعات کا سلسلہ اپ عروق پر ہے اور نہ معلوم
کب کونسا شہر مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے تو اس نے چین کے بادشاہ کو خطالکھ کر
پناہ طلب کی۔ای طرح اس نے صغد (مشرقی ایشیا میں ایک ملک جس کا دارالحکومت
سرقند ہے) اور ترکیا کے بادشاہ سے بھی پناہ اور تعاون طلب کیا۔شاہ ترک خاتان
نے کسری ایران پر دجرد کا تعاون کرنے کا وعدہ کیا۔تاری میں لکھا ہوا ہے:
افائن جَدہ مَلِكُ النَّر لِ خَافَانُ بِقُوَّة عَظِيمَة وَجَمْع هَائِل،
وَمَا لَبِثَ أَنْ لَوَى عُنُقَ فَرَسِهِ عَائِدًا عِنْدَمَا قَتَلَ اللَّحْنَفُ
ابْنُ قَیْسِ اثْنَیْنِ مِنْ جِیرَةِ قُوَّادِهِ فِی مُبَارَدَةٍ فَرْدِیَّةٍ ا

"شاہ ترک خاتان سری ایران یز دجرد کے تعاون کے لیے بھاری تعداد میں آیک عظیم اشکری قوت لے کر (مجاہدین اسلام سے مقابلے کے لیے) آیا۔ ابھی کچھ بی وقت گزرا تھا کہ (مسلمانوں کے کمانڈر) احنف بن قیس بیٹے نے انفرادی مقابلے میں اس کے دو چنیدہ کمانڈروں کوجہنم رسید کر دیا۔ یہ دیکھ کرشاہ ترک پر اسلامی قوت کی





دہشت طاری ہوگئی اور اس نے اپنے گھوڑے کا رخ اپنے ملک کی طرف موڑ دیااور بھاگ کھڑا ہوا''۔

اب سریٰ کو یقین ہو چلاتھا کہ ایرانی قوت اسلامی قوت کے سامنے دم تو رُنچکی ہو اور مسلم مجاہدین سے مقابلہ ناممکنات میں سے ہے۔ چنانچے اس نے ایران کے سار نے خزانوں کے سار نے خزانوں کے سار نے خزانوں کے ساتھ شاہ ترک یا شاہ چین کے پاس چلا جائے اور وہیں اپنی بقیہ زندگی گزار دے۔ اس موقع پرشاہ ایران اوراس کی رعایا میں جوگفت و شنید ہوئی اسے ملاحظ فرما کیں: رعایا: '' آپ کیا جائے ہیں'''۔

سری: میں شاہ ترک خاقان یا شاہ چین کے پاس جا کر انھیں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔

رعایا کواپے خود غرض اور مفاد پرست بادشاہ کی بات من کر بڑا غصر آیا اور انہوں نے اس وقت بادشاہ سے جو بات کہی وہ مسلم مجاہدین کی پاکیزگی ورواداری اور عدل وانصاف کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رعایانے اپنے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا:

المَهْلاً، فَإِنَّ هَذَا رَأَى سُوءٍ، إِنَّكَ إِنَّهَا تَأْتِي قَوْمًا فِي مَمْلَكَتِهِمْ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَقَوْمَكَ ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ بِنَا إِلَى مَمْلَكَتِهِمْ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَقَوْمَكَ ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ بِنَا إِلَى هَوْلاَءِ القَوْمِ فَنْصَالِحَهُمْ، فَإِنَّهُمْ أَوْفِيَاءُ وَأَهْلُ دِينٍ، وَهُمْ يَؤُلُونَ بِلاَدَنَا أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ عَدُولً يَلُونَ بِلاَدَنَا أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ عَدُولً يَلِينَا فِي بِلاَدِنَا أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ عَدُولً يَلِينَا فِي بِلاَدِهِ وَلاَ دِينَ لَهُمْ، وَلاَ نَدْرِى مَا وَفَاؤُهُمْ»

''رک جاؤ، تمہاری رائے انتہائی غلط ہے، تم تو خود ایک حکومت میں جا کر پناہ گزیں ہوجانا جاہتے ہواورا پنے ملک اورقوم کو (حالات کے رقم وکرم پر ) چھوڑ وینا





چاہتے ہو؟ بلکہ تم ہمارے ساتھ ان لوگوں (مسلمانوں) کے پاس چلوتا کہ ہم ان سے مصالحت کر لیس، کیونکہ یہ مسلمان وفادار اور دیندار ہیں۔ اور ہماری سرز مین سے وہی قریب بھی ہیں۔ ہمارے وہ دشمن جو ہماری سرز مین سے قریب ہیں، ان کے دشمنوں سے زیادہ اچھے ہیں جو ہماری سرز مین سے دورا پے ملکوں میں ہیں، ان کے پاس کوئی دین بھی نہیں ہے۔ اور ہم ان کی وفاداری کے بارے میں بھی کچھ تیں جانے۔ مگر کسری نے اپنی رعایا کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وقت رعایا نے ہمی اپنے باوشاہ کی بات مانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت رعایا نے جاؤ، مگر اس ملک کے سارے فرنانے چھوڑ جاؤ۔ ہم اپنے ملک کے فرنانے کسی جوان ہو ان کی بات مانے سے انکار کر دیا ہوگی کے ان کی بات مانے دوسرے ملک میں منتقل نہیں ہونے ویں گے۔ لیکن کسری نے ان کی بات مانے سے انکار کر دیا۔ ان کی جانب مانے کے انکار کر دیا۔ ان کی جانب ہم کی بھی قیت پر شمصیں نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچ رعایا نے ان کی جانب ہم کی بھی قیت پر شمصیں نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچ رعایا نے ان کی جانب میں مانٹھ کھڑے ہوئی کر دیا؛ جبکہ اس کے حاشیہ بردار اور وزراء رعایا نے اس کی حمایت میں انٹھ کھڑے ہوئے۔

اب یہ جھگڑا خانہ جنگی میں تبدیل ہو گیا اور بادشاہ کے حاشیہ برداروں اور رعایا میں جنگ ہونے لگی۔ رعایا نے بادشاہ کو شکست دے کر پورے خزانے اس سے چھین لیے اور اسے بے وخل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے احف بن قیس نہیں ہوئے کو بید انہوں نے احف بن قیس نہیں ہوئے کو یہ پوری واستان لکھ جیجی ۔مسلمانوں نے خبر ملتے بی کسری کا چچھا کیا اور مقام مرو پر اس سے قبال کیا۔ وبال اس نے اپنا ساز وسامان چھوڑ دیا اور بھاگ کر سرزمین بخاری میں فرغانہ نامی جگہ چلا گیا۔ اور و بین امیر الموسین عمر بن خطاب جن تن کے زمانے میں اور امیر الموسین عثمان بن عقان جائے کی خلافت کے ابتدائی زمانے سے دما۔





ادھرارانی قوم کا وفدا حف بن قیس نہیں کی خدمت میں پہنچا اور مسلمانوں سے معاہدہ کرلیا۔ وفدا پنے ملک کے خزانے اور اموال احف بن قیس بہت کے حوالے کر کے اپنے ملک میں واپس چلا گیا۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیے گئے عہد و پیان کا پورا لحاظ کیا اور اب وہ اپنے ملک میں سکون وچین کے ساتھ خوشگوارزندگی گزار نے گئے۔ انھیں جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے زیر تگیں ان کی زندگی اپنے شاہوں کے زیر تگیں ان کی زندگی اپنے شاہوں کے زیر تگیں ان کی وزیر کی احساس شاہوں کے زیر تگیں اور عدل خبیں ہوا کہ وہ کسی دوسرے کے زیر تگیں ہیں۔ مسلمانوں کی وفاواری اور عدل واضاف ان کے لیے قابل فخر واضاف ان کے لیے قابل فخر بھی تھا اور قابل رشک بھی!!

ای لیے کہتے ہیں کہ اصل فضل و کرم ،شان وخو بی اوراعلیٰ ظرفی وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیں۔ عربی کے ایک شعر کا میڈ کٹرااس واقعہ کے مناسب حال ہے۔ او الفّض لُ مَا شَبِهِ دَتْ بِيهِ الأَعْدَاءُ" '' فضیلت وخو بی تو و بی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیں''۔ (1)

(1) الرواقع كي لير كم كم آب بطولات و مواقف في الصبر والتضحية (1) (274-273) جمع و ترتيب محمد حاتم الطبشي دارالفلم دمشق.





#### ١١( واما دِرسول مُثَاثِينًا كَى وصيت))،

امیر الموسنین علی بن ابی طالب جائز کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر ہوگئے تو آپ نے اضیں ایک قیمتی وصیت کی جو کہ ہرمسلمان کے لیے اسوہ ہے۔ آپ کی وصیت درج ذیل الفاظ میں تھی:

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود پر حق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اس کا
کوئی شریک خہیں۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ محمد سائٹیٹر اس کے بندے اور رسول ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ سائٹیٹر کو بدایت اور حق دین دے کر اس و نیا میں مبعوث کیا تا کہ
وہ اپنے وین اسلام کو ونیا کے سارے اویان و ندا ہب پر غالب کرے؛ گرچہ شرکین
کو ناگوارگزرے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے
جوسارے جہاں کا پروردگار ہے اور جس کا کوئی شریک وساجھی نہیں۔ ای کا مجھے تھم
دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں''۔

''اس کے بعد میں اے حسن! شمھیں اور اپنے تمام بچوں اور بیویوں کو وصبت کرتا ہوں کہتم لوگ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا، اور تمہارا خاتمہ اسلام ہی پر بونا چاہیے۔ تم سب اللہ کی ری کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ربنا، اختلاف وانتشار کا شکار مت ہونا، کیونکہ میں نے ابوالقاسم سڑھی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: ''اپنے خاندان اور گھر انے میں اصلاح کرنا، عام صلہ رحمی اور روزے سے افضل ہے''۔ اپنے رشتے واروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، اللہ تعالی تمہارے حساب کتاب کو آسان فرما دے گا۔ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ساتھ مشقت کتاب کو آسان فرما دے گا۔ اللہ اللہ اللہ اللہ کو گلے تیموں کا خیال رکھنا، انھیں مشقت





میں مت ڈالنا، ویکھنا کہ وہ تمھاری موجودگی میں ضائع ندہونے یا کیں۔القداللہ! تم لوگ اینے بڑ وسیوں کا پاس ولحاظ رکھنا ، کیونکہ ریٹمھارے نبی سائٹیڈ کی وصیت ہے۔ بلدآب عظم ك فرمان ك مطابق جرئيل الله آب عظم كومسلسل وصيت فرماتے رہے، یہال تک کہ آپ کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ پڑوی کو وارث بنا ویں گے۔ اللہ اللہ! قرآن پڑھتے رہنا اور اس پڑمل کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس پر دوسرے لوگ عمل پیرا ہو کرتم ہے سبقت کر جائیں۔ اللہ اللہ! نماز کا خیال رکھنا ، کیونک یے مھارے دین کا ستون ہے۔اللہ اللہ! بیت اللہ کو آبا در کھنا ،اہے خالی مت چھوڑ وینا۔ کیونکہا ہے چھوڑ دینے کے بعداس کے مثل کوئی دوسما بت اللہ تصیب خبیں ہوسکتا۔ اللہ اللہ اللہ کی راہ میں اپنی جاتوں اور مالول سے جہاد کرنا۔ الله الله! زكاة كي اوائيكي مين پس و پيش مت كرنا، كيونكه زكاة رب كے غصے كو بجھا ویتی ہے۔اللہ اللہ ! ذمیول کے بارے میں اینے نبی کی وصیت کا خیال رکھنا جمھاری موجودگی میں کسی ذمی پر ہرگزظلم نہ ہونے یائے۔اللہ اللہ!اینے نبی کے صحابہ کرام کا احرّ ام قائم رکھنا کیونک آپ طائع نے ان کا لحاظ رکھنے کی وصیت فرمائی ہے۔ اللہ الله! فقيرول اورمسكينول كي د مكيه بهال كرنا اور أخيس بهي ايني معيشت ميس شريك ركھنا۔اللہ اللہ!ا ہے غلاموں اورلونڈ يوں كے حقوق كا خيال ركھنا۔ اللہ اللہ! نماز قائم كرنا\_الله كى راه ميس كسى ملامت كرتے والے كى ملامت اور سرزنش سے بركز یریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمھاری سرزش کرنے والوں کے لیے تمھاری طرف سے كافى ب\_اوگول سے بميشه اچھى باتيس كہنا جيسا كەللەتغالى في مسحيس اس كاتكم ويا ہے۔لوگوں کو بھلائی کا تھم وینے اور برائی ہے رو کنے میں کوتابی سے کام مت لینا۔ ورنتمھارے شریراوگ غالب آ جا ئیں گے اور پھرتم دعا ئیں مانگو گے مگر قبول نہ





ہوں گی۔ باہمی تعلقات اور خیرخواہی کا جذبہ رکھنا۔ ایک دوسرے کو پس پشت ڈالنے، قطع تعلقی اور فرقہ بندی ہے گریز کرنا۔ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرنا اور گناہ اور گناہ اور برے کاموں میں کی کا ہاتھ نہ بٹانا۔ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب وینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم اہل بیت کی حفاظت فرمائے اور تمھارے درمیان اپنے نبی کے طریقہ کو برقر ارد کھے، میں تبھیں اللہ کے پردکرتا ہوں۔ والسلام میکم ورحمة اللہ''۔

اس وصیت کے بعدامیرالمومنین علی بن ابی طالب ڈٹائنڈ سوائے کلمہ لا بالہ بالا اللہ کے کوئی دوسرا کلمہ ا بنی زبان سے ادانہیں کر سکے اور آپ کی روح قفس عضری سے پرواز کر گئی۔ آپ کو آپ کے دونوں صاحبز ادوں حسن وحسین پڑھنا ورعبداللہ بن جعفر پڑھنا نے خسل دیا(1)۔

(1) و كيمية تاريخ الطبري 396/4





## (( مجھے دورہ پڑتا ہے! ))

ایک دن حجاج بن یوسف اپنے ہمراہیوں کے ساتھ تفریح کے لیے نکلا، واپسی میں اپنے ہمراہیوں سے علیحدہ ہو گیا۔سا منے دیکھا تو ایک بوڑ ھاشخص آر ہا تھا۔ حجاج نے اس کوروک لیااوراس سے سوال و جواب شروع کیے۔

تجاج بن يوسف نے بوڑھے سے يو جھا: '' كہال سے آر ہے ہو؟''

بوڑھا:''فلال گاؤں سے آرباہوں۔''

حجاج بن یوسف:''تمہارے حاکموں کا کیا حال ہے؟''

بوڑھا:'' حکام بہت برے لوگ ہیں، لوگوں پرظلم و زیادتی کرتے ہیں اور ان کے اموال کو ناحق ہڑے کرجاتے ہیں۔''

حجاج بن یوسف ''حجاج کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟''

بوڑھا:''ارے! اس کے بارے میں کیا یوچھتے ہو، سرزمین عراق پراس ہے بڑا

حكمراں اس ہے قبل كوئى نہيں آيا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس كو غارت كرے اور اے بھی

غارت کرے جس نے اس کووالی بنایا ہے!''

قجائ بن بوسف '' تحقیه معلوم ہے میں کون ہوں؟''

بوڑھا:' (ضبیں۔''

حجاج بن يوسف: "مين بي حجاج مول-"

بوڑھا:''میں آپ پر قربان! آپ کومعلوم ہے میں کون ہوں؟''

حياج بن يوسف: " مجھ معلوم نبيں ۔"

بوڑھا:''میں فلاں بن فلاں بنومجل ہےتعلق رکھتا ہوں، مجھے ہفتے میں دومرتبہ





دورہ پڑتا ہے جس کے دوران میری زبان سے کیا نکلتا ہے،خود مجھے بھی معلوم نہیں ہوتا،اور آج میرے دورے کا دوسرادن ہے۔''

تجاج بن یوسف نے اس کا برجتہ جواب سنا تو ہنس پڑا اور اے انعام ہے نوازا۔





# (( لونڈی کی پکار پرمعتصم کی ملغار ))

مشہور عباسی خلیفہ معتصم باللہ (833-433ء) کے در بار خلافت میں ایک شخص کھڑا ہوا۔ عرض کی: امیر المومنین میں علم شوریت (1) ہے آر ہا ہوں۔ میں نے ایک محیص منظر دیکھا۔ ایک موٹے عیسائی نے ایک مسلمان لونڈی کے چبرے پر زنائے دار تھیٹر رسید کیا۔ لونڈی نے بے لبی کے عالم میں آ ہ مجری اور بے اختیار اس کے منہ ہے لگلا:

اوَا مُعتصياهُ! »

" بائے خلیفہ معتصم تم کہاں ہو!"

اس موٹے میسائی نے لونڈی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا:

ا وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ المُعْتَصِمُ الْحِيئَ عَلَى أَبْلَقِ وَيَنْصُرُ كِ؟ ١٠

''معتصم بالقداس پکار کا کیوں کر جواب دےسکتا ہے! کیا وہ چتکبرے گھوڑے پرسوار ہوکر تیرے باس آئے گا اور تیری مدد کرے گا؟''

پھراس نے لونڈی کے رخسار پر تھینچ کر ایک دوسراتھیٹر رسید کر دیا جس سے وہ ''کملا اُٹھی۔

یین کر خلیفہ معتصم یاللہ نے اس آ دمی ہے دریافت کیا:''' عمور میر سست میں ہے؟''

اس آ دی نے عمور مید کی سمت اشارہ کر کے بتلایا کدعمور میاس طرف ہے۔

خلیفه معتصم بالله نے اپناڑخ عموریه کی ست موڑ ااور کہا:

الَبِّيكِ، أَيُّتُهَا الجَارِيَةُ! لَبِّيكِ، هَذَا المُعْمَصِمُ بِاللهِ أَجَابَكِ"





''میں تیری آ واز پر حاضر ہوں اے لونڈی معتصم تیری پکار کا جواب دینے آ رہاہے۔''

خلیفہ ای رات اپنے خاص سپاہیوں کے ہمراہ چیکے چیکے لشکر کے معائنے کے لیے فکا تا کہ مجاہدین کی باتیں من سکے کہ اس بارے میں ان کی چہ میگوئیاں کس نتیج پر پہنچنے والی ہیں۔ خلیفہ کا گزر ایک خیمے کے پاس سے ہوا جس میں ایک لوہار گھوڑوں کے لیے تعلیں تیار کر رہا تھا۔ بھٹی گرم تھی۔ وہ گرم گرم سرخ لوہ کی تعلی نکا تا تو اس کے سامنے ایک تنجا اور بدصورت غلام بزی تیزی سے ہتھوڑ اچلا تا جاتا۔ لوہار بڑی مہارت سے نعل کو الٹا پلٹتا اور اسے پانی سے جرے برتن میں ڈ النا جاتا۔ اویا نک غلام نے بڑے زور سے ہتھوڑ امار ااور کہنے لگا!

«فِي رَأْسِ المُعْتَصِمِ» " معظم كر رير"

او ہار نے غلام ہے کہا: 'تم نے بڑا براکلمہ کہا ہے۔اپنی اوقات میں رہو۔تنہیں اس بات کا کوئی حق نہیں کہ خلیفہ کے بارے میں ایسا کلمہ کہو۔

غلام كين لكان تمبارى بات بالكل درست بمر جمارا خليفه بالكل عقل كاكورا





ہے۔اس کے پاس اتی فوج ہے۔ تمام ترقوت اور طاقت ہونے کے باو جود حملہ میں تاخیر کرنا کسی صورت مناسب نہیں۔اللّٰہ کی قتم!اگر خلیفہ مجھے بیدؤ مدداری سونپ دیتا تو میں کل کا دن عمور بہ شہر میں گزارتا۔''

اوہاراوراس کے شاگرد کا یہ کلام من کرخلیفہ معتصم باللہ کو بڑا تعجب ہوا۔ پھراس نے چند سپاہیوں کواس خیمے پرنظرر کھنے کا حکم دیا اور اپنے خیمے کی طرف واپس ہو گیا۔ صبح ہوئی تو ان سپاہیوں نے اس ہتھوڑا مار نے والے غلام کو خلیفہ معتصم باللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔

خلیفہ نے یو حیما:

'' رات جو باتیں میں نے ٹی ہیں'ان باتوں کے کرنے کی تنہیں جرات کیے ہوئی؟''

غلام نے جواب دیا: ''آپ نے جو کچھ سنا ہے' وہ چے ہے۔ اگر آپ جنگ میں مجھے کمانڈر بنا دیں تو مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ عمورید کومیرے ہاتھوں فتح کروادے گا۔''





''لڑی! بتامعتصم تیری مدوکو پہنچایا نہیں؟'' اس کڑی نے اثبات میں اپناسر ہلا دیا۔ اور اب تلاش اس موٹے عیسائی کی ہوئی جس نے اس کڑی کو تھیٹر رسید کیا تھا۔ اس کو پکڑ کر لایا گیا اور اس کڑ کی ہے کہا گیا کہ آج وقت ہے تم اس سے اپنا ہدلہ لے لو(2)۔



(1) تاریخی شہر عوریہ کے کھنڈر انظر و (ترکی) کے جنوب مغرب میں امرقلع کے نام سے مشہور ہیں۔ سلمان فاری خطخ الصحیحات ہے آگر عمودیہ کے استف کے پاس مقیم رہے تھے۔ عبدالرحمن بن خالد بن ولیدنے 666ء میں عموریہ کواطاعت پر مجبور کیا گر چرعیسا تول نے اسے چیس لیا۔ آخر کار عمودیہ کوعیا می ظیفہ سعتھم باللہ کے سیہ سالار افشین نے 838ء میں فتح کیا۔ 931ء میں استفاد کاروں کے اسے نفر آتش کردیا۔ (اٹلس سیرت نبوی (اردو) میں 180ء میں استفاد دووائر ومعارف اسلامیہ 2/14)

(2) وكيمج: محاضوات الابرار: 63/2، قصص العرب:449/3\_



# वृत्राञ्ज्ञाहिल्याज्ञ

چونکہ اسلامی معاشرت کی تغییر اور کردارسازی میں نبی
اگرم سُلُولُولُم ، صحابہ کرام بھائی ، تابعین اور تبع تابعین ،
ائمہ عظام ، فقہائے کرام ، سلف صالحین ، نیک طینت
خلفا وسلاطین ، صلحائے امت ، سپرسالا رانِ اسلام اور
مجاہدین صف شکن کی سیرت اور کردار مسلمانانِ عالم
کے لیے شعل راہ ہیں۔ اس لیے امتِ مسلمہ کی نو خیز
نسلوں کواس مشعل سے اپنی زندگی کے راستوں کومنور
کرنا از حدضروری ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے سنہرے
کرنا از حدضروری ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے سنہرے
سلسلے کی اس چوتھی کڑی میں درخشندہ ستاروں کے
دلچسپ اور سبق آموز واقعات دکش پیرائے میں بیان
کرنے کی کوشش کی ہے۔



